





ایک ایسی کتاب، جسے پڑھ کر بے شار ہندؤوں نے حضرت مصنّف کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا مؤلف المحالمة المعالمة المعال

www.besturdubooks.net



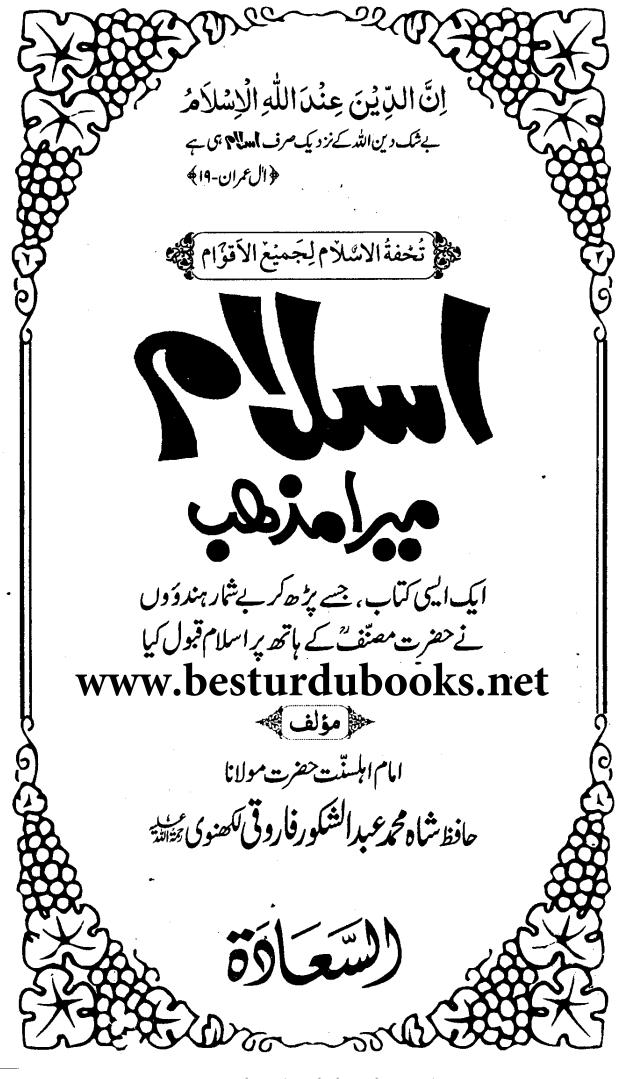

نام كتاب اسلام ميراند بب مصنف امام المست " حضرت علامه مولا نا حافظ محم عبدالشكور فاروتى كهنوى رحمه الله طبع اول 1968ء طبع دوم: (1432هـ-2011ء) ناشر: السعادة 1432 هم 03333294954

#### ملنے کے بتے جامعة الرشيداحس آباد کراچی 3294954-3333

اسلامی کتب خانه بنوری ٹاؤن کراچی 34927159-021 ادارة الانور بنوري ٹا وَن کرا جي 03212659744 دارالاشاعت اردو بإزار كراجي 02132213768 ملتان ،ادارة النور 03007332359 بهاولپور، قاسمی کتب خانه 03216367755 لا ہور، مکتبہ نقوش اسلامی 03214538727 فيصل آباد ، اسلامي كتاب گھر 03217693142 ینڈی قرآن کل 03215123698 آ زادشمير 03343255327

# قهرست مضامین

| صفحة نمبر | عنوانات                      | صفحه نبر | عنوانات                       |
|-----------|------------------------------|----------|-------------------------------|
| ۳۸        | خلاصہ                        | ۴        | عرض ناشر                      |
| ۵۹        | تيسرى بات                    | ۵        | حيات وخدمات                   |
| ۵۹        | حفرت محمر ﷺ کے نبی اللہ ہونے | 11.      | دياچه                         |
|           | کے قرآنی دلائل               | 1100     | آغاذكتاب                      |
| ۵٠        | طريق اول                     | 10       | میلی بات<br>میلی بات          |
| ۵۱        | طريق دوم                     | 10       | بہلی خصوصیت                   |
| ۵۲        | طريق سوم                     | ٦٨       | دوسری خصوصیت                  |
| ۵۳        | طریق چہارم                   | 19.      | تيسری خصوصيت                  |
| ۵۷        | چوتھی بات                    | 77       | چونقلی خصوصیت                 |
| ۵۹        | توحير                        | 414      | بإنجو ين خصوصيت               |
| 71        | دسالت                        | 77       | جيهني خصوصيت                  |
| 42        | نماز                         | 19       | ساتو مین خصوصیت               |
| 44.       | روزه                         | 19       | دوسرے خداہب کے بزرگوں کا      |
| 41°       | E                            |          | احرام                         |
| 41        | زكوة                         | 19       | آ گھویں خصوصیت                |
| 41~       | مطلق اعمال صالحه             | 17/      | دوسری بات                     |
| ۸۲        | احاديث نبوي                  | 27       | اسلام تعلیم پھل کرنے کے نتائج |
|           |                              | j        |                               |

#### عرض ناشر

بِسُم الله الرَّحُمٰن الرَّحيم

الحمد لله والصَّلوةُ والسَّلام على رسول الله محمَّد وآله وأصحابه أجمعين.

أما بعد:

امام اہلسنت حضرت مولانا عبدالشكورلكھنوى رحمه الله كى شخصيت محتاج تعارف نہيں، ان كى دينى وملى خدمات كى بناپر اہلِ علم نے انہيں امام إہلسنت كالقب ديا ہے، ان كى زبان و قلم سے قوم كى جوخد مات انجام يائيں وہ ہميشہ يا در كھى جائيں گى۔'

ان کی تقنیفات میں سے ایک اہم کتاب 'اسلام میرا مذہب' ہے جواصُلاً ان کی وہ تقریر ہے جومحنلف نداہب کی مشتر کہ کانفرنس میں کی گئی، بعد میں اسے کتابی صورت میں شائع کیا گیا۔ بیاسلام کے تعارف اور محاس کے بیان میں بہت پر مغز، مدل اور ہمل کتاب ہے، بہت سے غیر مسلم اس سے نورِ ہدایت پانچے ہیں۔ www.besturdubooks.net

ایک عرصے سے یہ کتاب طبع نہ ہونے کی وجہ سے مفقو دھی اور" متاع کشدہ"کا حصہ بننے کی طرف گا مزن تھی، خوش قسمتی سے اس کا ایک نسخہ ایک" سلیم الذوق"بزرگ نے عنایت فرمایا، جسے حالاتِ مصنف کے اضافے کے ساتھ دوبارہ طبع کر کے اہل ذوق ونظر کی خدمت میں پیش کیا جارہا ہے۔ اس سے جہاں ہم امام اہلسنت کے اس حق سے سبکدوش ہوں گے جومجموعی طور پر اس قوم کے کا ندھوں پر ہے، وہیں ہم عامۃ المسلمین کوالیا" تحفہ" دے رہے ہوں جی وہیں ہم عامۃ المسلمین کوالیا" تحفہ" ندے رہے ہوں گے جومجموعی طور پر اس قوم کے کا ندھوں پر ہے، وہیں ہم عامۃ المسلمین کوالیا" تحفہ"

رے رہے ہیں برب سے بیا ہوں سے بیر سر بہ من سام الحق صاحب تبسم حفظہ اللہ کا بہت السلط میں بندہ استاذ محتر محضرت مولا نااحسان الحق صاحب تبسم حفظہ اللہ کا بہت شکر گزار ہے، جن کا تعاون اور رہنمائی بندہ کے شاملِ حال رہی۔ جزاھم الله تعالیٰ خیراً باری تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اسے ہمارے لیے اجر کا ذریعہ اور عامة مسلمین کے لیے باری تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اسے ہمارے لیے اجر کا ذریعہ اور عامة مسلمین کے لیے

۔۔ طالب دعا.....مجمد خاور اسد نافع اورمفيد بنائيس-آمين

## امام المسنت ''حضرت علّا مه مولا ناحا فظ **محمد عبد الشكور** فاروقى لكصنوى رحمه الله

#### حيات وخدمات

ہندوستان کی اسلامی تاریخ ایسے مردان حق آگاہ کا ایک براسر مایہ اپنے پاس رکھتی ہے جن کی ذات سے اصلاحِ عقائد ، تعجے اخلاق ، تزکیۂ نفس اور علومِ اسلامیہ کی نشر واشاعت کا وہ کام لیا گیا جس کے احسان سے امت مسلمہ بھی بھی سبکدوش نہیں ہو سکتی ۔ اس سلسلہ عکیا میں پچھا یسے پاکیزہ وخوش نصیب نقوش گزرے ہیں جنہوں نے دین کی دوسری خدمت کے ساتھ ساتھ اپنے مذاق کے اعتبار سے وقت کے بنیادی فتنوں کا مقابلہ کرنا بھی اپنی زندگی کا مقصدِ اصلی بنایا۔ مولانا مجم عبدالشکور فاروقی لکھنوی رحمہ اللہ کی شخصیت بھی اسی سلسلة الذھب کی اہم کڑی ہے۔

#### بيدائش:

لکھنؤ سے 11 کلومیٹر دوراً ودھ کے تاریخی اور مردم خیز قصبہ کا کوری ضلع لکھنؤ میں 23 ذی الحجہ 1293 ھ مطابق 1876ء بوقت شبح صادق مولوی حافظ ناظر علی رحمہ اللہ کے نیک نام وبا برکت گھرانے میں بیدا ہوئے۔

#### آپرحماللدكاخاندان:

مولا ناحکیم شیخ فضل علی رحمہ اللہ بن شیخ قادر علی رحمہ اللہ مولا نالکھنوی رحمہ اللہ کے جد امجد تھے۔ کاکوری اور اس کے جوار امجد تھے۔ کاکوری اور اس کے جوار میں ان کی اچھی خاصی شہرت تھی۔ اللہ تعالی نے انہیں زہدوورع کے ساتھ ساتھ دستِ شفا میں ان کی اچھی خاصی شہرت تھی۔ اللہ تعالی نے انہیں زہدوورع کے ساتھ ساتھ دستِ شفا میں دے رکھا تھا۔ حکیم فضل علی رحمہ اللہ کے تین بیٹے اور تین بیٹیاں تھیں جن میں سب سے

بڑے بیٹے مولوی حافظ محمد ناظر علی تھے جومولا نالکھنوی کے والد ماجد تھے، باقی دو بیٹوں میں ایک شخ محمد نقل میں ایک شخ محمد نقل محمد نوسف رحمہ اللہ تھے۔

### حضرت مولا نالكھنوى رحمه الله كي تعليم:

آپ نے ابتدائی تعلیم ضلع فتح پور میں حاصل کی ، قاعدہ بغدادی ، پارہ عم اور فارس کی چند ابتدائی کتابیں مولوی عبدالو ہاب صاحب سے پڑھیں انہوں نے بڑی توجہ اور ولسوزی سے پڑھیں انہوں نے بڑی توجہ اور ولسوزی سے پڑھایا اور فارسی بولنے اور لکھنے کی مشق کرائی۔

اعلیٰ تعلیم کے لیے حضرت مولانا فرنگی محلی رحمہ اللہ کے مخصوص شاگر داور جانشین حضرت مولانا سیدعین القضاۃ صاحب کی خدمت میں لکھنؤ بہنچ۔ اس طرح آپ اپنے استاذ خصوصی مولانا سیدعین القضاۃ صاحب رحمہ اللہ کے حلقہ درس میں داخل کر دیے گئے۔ مولانا عین القضاۃ رحمہ اللہ کی خدمت میں مسلسل سات سال تک آپ نے باضابطہ بقیہ علوم وفنون کی تحمیل فرمائی سوائے ترفدی اور شمس بازغۃ کے ساری کتابوں کی اول سے آخرتک استاذ کے سامنے قر اُت خود کرتے تھے۔

#### تقرير وخطابت:

تعلیم کمل کرنے کے بعد آپ نے استاذ محترم کے مشورہ پر مدرسہ عالیہ فرقانی کھنوکے سامنے والی مسجد میں ترجمہ کا سلسلہ شروع فر مادیا۔ جیسے جیسے لوگوں کو علم ہوتا گیاشریک ہونے والوں کی تعداد بردھتی گئی۔استاذ محترم کے ایماء پر مولانا نے تقریروں کا سلسلہ شروع کر دیا جو عوام میں بہت پند کیا جانے لگا تحریک محتابہ کے ابتدائی ایام میں آپ کی تقریریں بہت طویل ہوتی تھیں اور چھسات گھنے تک مسلسل آپ کا خطاب ہوا کرتا تھا۔ جلسہ گاہ میں بہت میں اور چھسات گھنے تک مسلسل آپ کا خطاب ہوا کرتا تھا۔ جلسہ گاہ میں بہت میں اور جھسا اسے گئے گئی مسلسل آپ کا خطاب ہوا کرتا تھا۔ جلسہ گاہ میں بہت میں اور جھسا دیا گئی ہوتا تھا اور سارے لوگ گئی برآ واز ہوتے تھے۔

#### :25

آپ کا تعلیم کے دوران ہی جب آپ کی عمر تقریباً 1-18 سال ہوگی کہ رہے الاول 1309 ھرمطابق 1891ء میں تقریب نکاح عمل میں آئی۔ اہلیہ محتر مدنیوتی ضلع اناؤ (یوپی) کی رہنے والی تھیں۔ ان کے والد ماجد ذاکر علی رحمہ اللہ بن سید مالک علی رحمہ اللہ تصبہ کے متاز خاندان رضویہ کے ایک فرد تھے اور نجیب الطرفین سید تھے۔

املیمحتر مهاس وقت بهت کم عمر تھیں لیکن دینداری، تقویٰ، پر ہیزگاری، علم ومروت، صله رحی اوراعز اوا قرباء کی پاسداری ان کا طرؤ امتیاز تھی۔

مولا نالکھنو کی رحمہ اللہ ہے انہیں انتہائی والہانہ تعلق تھا اور ان کے آرام وآسائش کی خاطر ایناسکھ چین سب انہوں نے تج دیا تھا۔

#### حضرت مولا نالكھنوى رحمداللد كاحلية مباركه:

آپ کا قد متوسط، رنگ گندم گوں گرسفیدی مائل تھا۔ داڑھی خوبصورت گول اور گھنی تھی۔ پیشانی کشادہ اور وشن اور "سِین ما کھنم فینی و جُو ہِ ہِ مِن اَثَوِ السُّجُو ُدِ" کی کمل آئینہ دارتھی، سرگلیں آنکھوں کے ساتھ شکل وصورت انوار و و جاہت اور آثار ولایت سے درخشاں تھی، چہرے ہے خوبصورتی اور ملائمت کے ساتھ آثار رعب و ہیبت بھی ظاہر و باہر سخے۔ سرکے بال مسنون طریقہ پراکٹر کانوں کی لوتک رہا کرتے تھے گرایام جج میں استرا بھی پھرواد ہے تھے۔ جال ڈھال سے وقار و سنجیدگی اور حقانت و بر د باری ظاہر ہوتی تھی۔

#### حضرت مولا نالكھنوى رحمه الله كامزاج اورانداز گفتگو:

آپ بہت ہی نرم مزاج تھے آپ کو بھی کسی پر غصہ کرتے یا برا بھلا کہتے نہیں سنا گیا ہمیشہ ہرشخص کے ساتھ خواہ وہ کوئی بھی ہو یا کسی بھی طبقہ سے تعلق رکھتا ہو بڑی خندہ پیشانی سے پیش آتے تھے۔ چبرے پرایک ہلکی سی مسکراہٹ ہروقت طاری رہتی۔طبعًا بہت منگسر المز اج تھے اگر کوئی مات بھی طبیعت کے خلاف واقع ہوجاتی تو اس کا اظہار نہ فرماتے تھے مجھی کسی تعلق رکھنے والے کی کوئی دعوت یا درخواست ردنہیں ہوتی تھی۔ بردی خوشی سے تشريف لے جاتے تھے۔

#### حفظ قرآن مجيد:

آپ بجین سے حافظ نہیں تھے۔ بلکہ تحریک مدح صحابہ اللہ کے دنوں میں جب بار بارجیل جانا پڑا تو ان دنوں میں آپ نے جیل کی تنہائیوں کوغنیمت جان کر حفظ قرآن کی دولت حاصل کر لی۔

#### حضرت مولا نالكهنوى رحمه الله كي درس وتدريس:

درس وتدریس کا آغاز آپ نے سب سے پہلے دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ سے کیا۔ آپ نے وہاں پر بحثیت مدرس عربی کام کرنا قبول کیا تھا۔ کم وہیش ایک سال کی تدریس کے بعد آپ نے دارالعلوم سے ازخود استعفیٰ دے کرسبکدوشی حاصل کرلی اور ہمہوفت اینے تصنیفی و تالیفی کاموں میںمصروف ہوگئے۔

1904ء میں آپ مدرسہ فرقانیہ کھنؤ سے وابستہ ہو گئے۔1912ء سے 1915ء تک آب افسر مُدَرِّس اور مفتی مدرسه رب،اس زمانه میں مدرسه میں جو بھی استفتاء آتے تھان کے جوابات آپ ہی تحریر فرماتے تھے اور ان پر آپ دستخط کیا کرتے تھے۔

#### ما بهنامه كم الفقه كا اجراء:

حضرت مولانالکھنوی کوتھنیف و تالیف سے مناسبت بجین سے ہی تھی چنانچہ زمانہ طالب علمی ہی میں آپ نے لکھنؤ کے مشہور شیعہ مجہدمولوی حامد حسین (م1888ء) کی کتاب "استقصاء الافهام واستقاء الانتقام في نقض منتهى الكلام" كيمض حصول كے جواب بيں ايك رساله فارى ميں "انتصار الاسلام بجواب استقاء الافهام" تحرير كياتھا۔ جس كااردو ميں ترجمه بعد ميں النجم ميں بھى شائع ہوا۔ اس طرح آپ نے 1892ء ميں جبكه آپ لصنو ميں مولانا سيرعين القطاة سے درجه وسطى كى كتابيں پڑھ رہے تھے۔ ايك مناظره كى روداومرت كرك شائع كى تھى۔ جس كانام" السفوة الغبيبه على الفوقة الشيعيه" تھا۔

این اس فطری فوق کی بناء پرآپ نے 1899ء میں تعلیم سے فراغت کے فوراً بعد تدریبی مشاغل کے ساتھ ساتھ ایک ماہوارعلمی رسالہ ''علم الفقہ'' کے نام سے لکھنو میں جاری کیا۔ یہ رسالہ خاص فقہی مضامین پرمشمل ہوتا تھا۔ روز مرہ کے فقہی مسائل کو ایک خاص فظام اور تر تیب کے ساتھ اردو میں مرتب کرنے کی یہ بہا کوشش کی گئی تھی۔ فاص فظام اور تر تیب کے ساتھ اردو میں مرتب کرنے کی یہ بہا کوشش کی گئی تھی۔ البجم کا اجراء:

1904ء میں اھلِ تَشَیّع کی طرف سے کھنو میں فرقہ وارانہ منافرت پھیلانے کی منظم انداز میں کوششیں ہونے گئی تھیں۔ان احوال کا تقاضا تھا کہ اسلامیان ہند کی طرف سے کوئی ایبا اخبار نکلے جومعاندین کے پہم تقریری حملوں کا دفاع کرسکے اور مسلم عوام کو گراہی اور شکوک وشبہات میں مبتلا ہونے سے بچائے۔

مولا نالکھنؤی نے 7 رمضان المبارک 1322 ھ بمطابق 26 اکتوبر 1904 ء کوالنجم کے نام سے ایک ہفت روز ہ اخبار لکھنؤ سے جاری کیا جو ہر قمری مہینے کی 07-14-21 اور 28 تاریخوں کوشائع ہوتا تھا۔

#### وفات:

زندگی بھرتصنیف و تالیف، درس و تدریس، تصحیح عقائد، اصلاح باطن اور تبلیخ دین کی خاطر دن رات سفر کرنے والے مسافر کی آخری منزل بالآخر آبی گئی۔ 17 زیقعدہ 1381 ھ مطابق 1962ء بروز دوشنبہ بعد نماز عصر 6 نج کر ہیں منٹ پرروح قنس عضری سے پرواز کرگئ۔"اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّالِلَيْهِ رَاجِعُونَ."

اپنی دینی اورعلمی یادگار کے طور پر دارالمبلغین جیسا بہترین ادارہ، اپنی تصنیفات و تالیفات، قیمتی ، نادر دمفید مضامین کا ایک برا اذخیرہ ، عظیم الثان کتب خانه اورسب سے بروھ کرتے فظ ناموس رسالت وصحابہ کا ایک زندہ و جاوید مشن ملت اسلامیہ کے سپر دکر گئے جوان شاءاللہ ہمیشہ ان کے لیے صدقہ جاربہ کے طور پر کام آتار ہے گا۔

لب فعال میں صدیق کی صداقت تھی خیال و خواب میں فاروق کی جلالت تھی نگاہ و قلب میں عثان کی متانت تھی دماغ و ذہن میں حیدر کی استقامت تھی تو ایک چراغ تھا بزم شہر رسالت کا تو ایک چول تھا گلاستۂ خلافت کا تو ایک پھول تھا گلاستۂ خلافت کا







#### ويباچه

آستانهٔ نبی ﷺ کے اس غلام کی اس سے زیادہ اور کیا خوش بختی ہوگی کہ یہ کتاب دو سال میں تین نئے جاذب نظرایڈیشن کے ساتھ اب تک ہزاروں کی تعداد میں شائع ہو چکی ہے اور ملک کے مشہور اور نامور علماء نے بھی اس کتاب کی افادیت کوسراہا اور میرے بے چین دل کے جذبہ خلوص و محبت کوقدر کی نگاہ سے دیکھا ہے۔

زيرِ مطالعه كتاب جس كاصل نام 'تُحفة الإِسلام لِجَمِيْعِ الأقُوام "باك برع معركى كتاب ب-

شر لکھنو ماہ مئی 1936ء میں تمام مداہب کی ایک کانفرنس بہت بڑے پیانے پر سے جاننے کے لیے منعقد ہوئی تھی کہ سب سے سیدھا، سچا اور آسان ند ہب کون ہے؟

اس کانفرنس میں قبلہ و کعبہ ججۃ الاسلام حضرت والدی العلّام امام اہلسنت حضرت مولانا الحاج شاہ محمد عبدالشکور فاروقی رحمہ اللّٰہ نے نہایت کامیاب اور دلنشین انداز میں فدہب اسلام کی خوبیاں بیان کی تھیں جن کالمخص اس کتاب کی شکل میں اس وقت آپ کے سامنے آیا ہے۔

اس وعظ کے بعد آج تک وہ زمانہ خوب اچھی طرح یاد ہے کہ جب پانچ پانچ اور دی، دس کی ٹولیوں میں اچھوت اقوام ادارہ '' دارُ المُبلّغین '' لکھنو میں آتیں اور حضرت قبلہ والدی العلّا م نورہ اللّذمر قدہ کے دستِ حق پرست پرمشرف باسلام ہوکر لوٹیتں۔

بہت دنوں سے دلی آرزوتھی کہ بیہ کتاب اس وطنِ عزیز میں بھی شائع ہوتی۔خداکا شکر ہے کہ میری اس درید پینہ خواہش کی آج بھیل ہوئی ،میں اس سلسلے میں اپنے ان تمام رفقائے کارکاشکر گزار ہوں جنہوں نے کسی طرح بھی میری ذراسی بھی ہمت افزائی فرمائی۔ آقائے کارکاشکر گزار ہوں جنہوں ماحب جودوکرم بھی سے عقیدت اور محبت ہی میر اسب سے بڑا سرمایہ ہے اس لیے کہ

هُوَا لُحَبِينُ الَّذَى تُرُجَى شَفَاعتُهُ لِـ كُلِّ هَوُلٍ مِّنَ الْأَهُوالِ مُقْتَحِم

" ہرخوف کے وقت اور ہر پیش آن والے لمحات خوف میں مجھے ان سے امید شفاعت ہے، اس لیے کہ میرے حبیب اللہ تعالی کے مجبوبین " یہ کتاب میرے اس گرال ماریس مائے کا حسین آویز و محبت ہے جو کتا بی شکل میں آپ کے سامنے جلوہ گرے۔

خدا کرے کہ میری اس می سے نہ جب اسلام کا کوئی نمایاں پہلوسا منے آجائے فقط حلقہ بگوشِ اسلام امیدوارِ شفاعت۔

گنهگارنا چیز محمد عبدالغنی عفی عنهٔ دوشنبه 16 دسمبر 1968ء 25 ماومبارک 1388

# آغاذكتاب

# بسم الله الرّحمٰنِ الرَّحِيْم حامداً ومُصَلِياً

اچھوت بھائیوں کے طلب حق کے اعلان اور ان کی استدعاء پر بیضمون پیش کیا جاتا ہے جس کا مقصد سوا اس کے بچھ نہیں ہے کہ ہم اپنا ایک فرض ادا کرنا چاہتے ہیں شریعت اسلامیہ نے ہم پر بنی نوع انسان کی خیرخواہی اور ان کی رہنمائی فرض کی ہے اور جولوگ اس فرض کوا دا کریں قرآن مجید نے ان کواس خطاب دلنواز سے سرفراز فرمایا ہے:

﴿ كُنتُ مُ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخُرِجَتُ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَتَنْهَوُنَ عَنِ الْمُنكر وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ مَ ﴿ (آل عمران: ١١٠)

ہے آسان تر ہوسکتا ہے اور بیآسانی بھی اس کا ایک معجزہ ہے۔

خود ہی ارشاد فرمایا:

﴿ وَلَقَدُ يَسَّرُنَا الْقُرُ آنَ لِلذِّحُرِ فَهَلُ مِن مُّذَّكِر ٥﴾ (القمر: ١٥) "اور بلا شك بلاشبهم نے آسان كرديا ہے قرآن كونفيحت حاصل كرنے كے ليے پس كيا كوئى ہے نفيحت حاصل كرنے والا؟"

باای ہمہاس کے ترجے بھی مختلف زبانوں میں ہو چکے ہیں اردو زبان میں متعدد ترجے جونہایت متنداور مسلّم الکل ہیں بکثرت ملتے ہیں مثلاً مولا ناشاہ رفیع الدین صاحب محدث دہلوی کا ترجمہ اور مولا ناشاہ عبدالقادر صاحب محدث دہلوی کا ترجمہ علی ہذا فاری زبان میں بھی اس کے کئی متند ترجے موجود ہیں اور بازاروں میں ملتے ہیں اور انگریزی زبان میں بھی اس کے کئی ترجے ہیں جن میں بعض ترجے اہل زبان یعنی یورپ کے سیحی علاء زبان میں بھی اس کے کئی ترجمہ ہیں جن میں بعض ترجے اہل زبان یعنی یورپ کے سیحی علاء کے کیے ہوئے ہیں جنہوں نے کہیں کہیں نہ ہی تعصب کی وجہ سے ترجمہ کواس کی اصلی شکل میں نہیں رکھا ہے تا ہم سمجھ دار کے لیے اصل مقصد فوت نہیں ہوسکا۔ لہذا اسلام کا جمال جہاں آرا ویکھنا ہے تو قرآن مجیدیا اس کا کوئی ترجمہ پڑھنا جا ہے۔

آفتاب آمد دلیلِ آفتاب گرد لیلی خواہی ازوے رومتاب

اس وقت جومضمون احجوت بھائیوں کی خاطر سے پیش کیا جار ہاہے وہ قر آن مجیداور احادیث ہی سے ماخوذ ہے اس میں ایک حرف بھی ایجادِ بندہ نہیں ہے۔

اچھوت بھائیوں کے اعلان واشتہار سے یہ بات معلوم ہوچکی ہے کہ وہ نہ ہب کی ضرورت اوراس کے غیر فانی برکات اوراس کی میق طاقتوں کا حساس کر چکے ہیں وہ صرف پانچ منہ ہوں کی تعلمات اوران کے ملی نمونوں کوسامنے رکھ کرکوئی انتخاب کرنا چاہتے ہیں اس لیے اس وقت بالاختصار صرف چار باتیں دین اسلام کے متعلق ان کے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔

#### ىها چەكى بات

### دين اسلام كى عظيم الشان خصوصيات:

دین اسلام میں بہت می ایسی مخصوص با تیں ہیں کہ اگر کوئی عقل مند جوخدا کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے اپنی نجات آخرت کے لیے کسی مذہب کو اختیار کرنا چاہے اس کی نظر انتخاب سوااسلام کے کسی دوسری طرف جانہیں سکتی بطور نمونہ کے چند خصوصیات ملاحظہ ہوں۔ بہلی خصوصیت:

جس میں عقل انسانی متحیر ہے۔ تعلیمات اسلامیہ کی بے نظیر محفوظیت ہے رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کواس دنیا سے رحلت کیے ہوئے تیرہ سوچوالیس سال ہو گئے اس وقت سے اب تک دنیا میں ہزار ہا انقلاب پیش آئے بلکہ یوں کہیے کہ زمین بدل گئ آسان بدل گئے یہ سب کچھ ہوا مگر اسلامی تعلیمات کا ایک نقط بھی ادھر سے ادھر نہ ہوا وہ تعلیمات اپنی اصلی صورت میں ہمیشہ موجود رہیں اور آج بھی موجود ہیں۔

اسلامی تعلیمات میں سب سے بڑی چیز جس پردین اسلام کی بنیاد ہے قرآن مجید ہے اس کا ہرشم کے تغیرو تبدّل سے محفوظ رہنا ایک عجیب کرشمہ قدرت ہے جس کی خبر قرآن مجید میں پہلے سے بطور پیشن گوئی کے اس طرح دی گئی ہے کہ

﴿ إِنَّا نَحُنُ نَزَّ لُنَا اللِّهِ كُووَ إِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ٥ ﴾ (الحجر: ٩)

''یقیناً ہم نے اُ تارا ہے اس تھیجت کواور یقیناً ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔' اس پیشین گوئی کوساری دنیانے و کیھ لیا کہ س جلال و جبروت کے ساتھ پوری ہوئی اس دنیا میں سواقر آن مجید کے کوئی اور کتا بہیں مل سکتی جو ہرتشم کی تبدیلیوں اور ہرطرح کے شکوک وشبہات سے پاک ہواس دنیا میں کوئی چیز سو برس بھی اپنی اصلی شکل پر قائم نہیں رہتی اسى وجهس فلسفه قديم ميس اس دنيا كانام عالم كون وفسادر كها كياتها

قرآن مجید کی محفوظیت کے لیے کیے سے سامان خدانے کیے ان سامانوں پرایک اجمالی نظر ڈالوتو یہ بات روز روشن کی طرح معلوم ہوجائے گی کہ ان سامانوں کا اس طرح سلسل کے ساتھ دنیا میں موجود رہنا انسانی طاقت سے بالاتر ہے قرآن مجید کی محفوظیت کا ایک بنظیر کرشمہ یہ ہے کہ آج ایک ننخ قرآن مجید کا لکھنؤ سے لیجئے ایک مکہ سے ایک مدینہ سے ایک لندن سے ایک چین سے ایک اندلس سے اور ان سنحوں کو باہم ملا ہے کہیں ایک نقطہ کا ایک زبر زبر کا اختلاف بھی نظر نہ آئے گا۔

www.besturdubooks.net

قرآن مجیدی محفوظیت کا ایک بے مثال کرشمہ یہ ہے کہ روزاول ہے آج تک اس کی حفوظیت میں بے ثار سینے مصروف رہے صحابہ کرام ہے جن کی تخمینی تعداد ایک لا کھ چوہیں ہزارتھی ان میں مردوں کے علاوہ عورتیں بھی بکثر ت الی تھیں جو پورے قرآن مجید کی حافظ تھیں اس کے بعد تابعین کے طبقے سے لے کر آج تک ہر ہر زمانہ میں حفاظ قرآن کی کیا تعدادتھی کوئی نہیں بتا سکتا آج بھی مسلمانوں کی آبادی کا کوئی شہرکوئی قربیایا نہ ملے گا جہال حفاظ قرآن بکثرت نہ ہوں خدانخواستہ اگر تمام مذہبی کتابیں دنیا سے فنا کردی جائیں تو صرف ایک قرآن مجید ہی ہوگا کہ اس کے بے شار نسخ آن واحد میں امانت دارسینوں سے نکل کر پھر دنیا کو جگمگادیں گے۔قرآن مجید کی محفوظیت کا ایک عجیب اثر یہ ہے کہ غیر مسلم حضرات نے بھی اس کی محفوظیت کا ایک عجیب اثر یہ ہے کہ غیر مسلم حضرات نے بھی اس کی محفوظیت کا اقرار کیا ہے اور اس کو چرت کی نظر سے دیکھا ہے مثلاً سرولی میں بورسابق گورزصو بہ تحدہ اپنی کتاب لائف آف محمد (ﷺ) کے دیبا چہیں لکھتے ہیں:

"جہاں تک ہماری معلومات ہیں، ونیا بھر میں ایک بھی الیی کتاب نہیں جواس (قرآن مجید) کی طرح بارہ صدیوں تک ہر فتم کی تحریف سے یاک رہی ہو۔"

(مندرجەرسالەم همز وقرآن مطبوعه نظامی پریس بدایون ص 109)

قرآن مجید کے بعد شریعت اسلامیہ میں رسول خدا ﷺ کی احادیث ( لیعنی آپ کے اقوال وافعال واحوال ) کا مرتبہ ہے کیونکہ قرآن مجید کے احکام کی مزید توضیح اوران پڑمل کرنے کا طریقہ احادیث ہی سے معلوم ہوتا ہے احادیث کے بعد آثار یعنی رسول خدا ﷺ کے صحابہ کرام ﷺ کے اقوال وافعال خصوصاً خلفائے راشدین ﷺ کے احکام اور فیصلوں کا درجہ ہے جو بطور نظائر قانونی کام دیتے ہیں اور قرآن مجید میں ان دونوں چیزوں کے وستور العمل ہونے کو یوں ارشاد فر مایا گیا ہے:

﴿ لَقَدُكَانَ لَكُمُ فِي رَسُولِ اللهِ أَسُوةٌ حَسَنَةٌ ﴾ (الاحزاب: ٢١)

" بلا شك بلا شبرسول الله كو ذات مين تهار علي اچها نمونه ہے۔ "

(وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا كُمُ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ اللَّهُ وَكُذَالِكَ جَعَلْنَا كُمُ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ اللَّهُ وَكُذَالِكَ جَعَلْنَا كُمُ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ اللَّهُ سُولُ عَلَيْكُمُ شَهِيدًا اللَّهُ (البقرة: ١٣٣١)

"اوراس طرح ہم نے تم کو (اے اصحاب نبی) درمیانی گروہ بنایا تا کہتم نمونہ بنو لوگوں کے لیے اور رسول نمونہ ہول تمہارے لیے۔"

ان دونوں چیزوں کی محفوظیت بھی کچھ کم عجیب وغریب نہیں ہے ابتداء عالم سے آئ

علی تاریخ عالم ایسی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتی کہ سوا آنخضرت کے کسی کے اقوال و
افعال اس طرح اہتمام کے ساتھ صبط کیے گئے ہوں اور وہ اس طرح قرناً بعد قرنِ حفاظت
کے ساتھ منقول ہوتے رہیں اور نقل کرنے والوں کے نام بھی ساتھ ساتھ ہوں ۔ آنخضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی نبوت کے بعد تئیس سال ہوئی اس تئیس سال میں دن
رات کا کوئی لھے ایسانہیں جس میں آپ کی کوئی حالت پردہ میں ہوا یک ایک ذراذراسی بات
آج آتھوں کے سامنے ہے غذا آپ کی کیا ہوتی تھی ۔ لباس کس قیم کا تھا۔ بات کس طرح
کرتے تھے۔عبادت کا کیا طریق تھا۔ جی کہ گھر کے اندرخلوت میں جو کام آپ نے کے وہ

مجى مديث كى كتابوں ميں منقول ہيں۔

علم حدیث کے متعلق 65 فن مسلمانوں کے ہاتھ سے مدون ہوئے کوئی مخص ان فنون اُ دکھے تو اس کو خدا کی قدرت نظر آ جائے ان فنون س ایک فن اساء الرجال ہے جس میں ان لوگوں کے حالات قلم بند کیے گئے ہیں جنہوں نے احادیث وآ ٹارکو بواسطہ یا بلا واسط نقل کیا ہے اس سلسلہ میں ایک لاکھانسانوں کی تاریخ تیار کی گئی اور تاریخ بھی نے طرز کی جس میں صرف وطن اور ولادت و وفات کا وقت یا عام حالات زندگی بتانے پراکتھا نہیں کی گئی۔ بلکہ ان کے وہ واقعات درج کیے گئے ہیں جن سے ان کی امانت و خیانت اور صدق و کذب پروشنی پڑے۔ ان واقعات درج کے گئے ہیں جن سے ان کی امانت و خیانت اور صدق و کذب پروشنی پڑے۔ ان ایک لاکھانسانوں میں ایسے صحابہ کرام کی گئے تعداد ساڑھے سات ہزار ہے۔

#### دوسری خصوصیت:

اسلامى نعلىمات كاكامل وكمل ہونا جس كوقر آن مجيد ميں اس طرح بيان فر مايا ہے: ﴿ اَلْيَوْمَ اَكُمَ لُتُ لَكُمُ دِيْنَكُمُ وَ اَتُمَمَّتُ عَلَيْكُمُ نِعْمَتِى وَ وَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْكَامَ دِيُناً د ﴾ (المائدة: ٣)

" آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور اپنی نعت تم پر پوری کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پہند کیا۔"

اسلامی تعلیمات کے کامل ہونے ہی کا نتیجہ یہ ہے کہ انسانی زندگی میں ابتدائے پیدائش سے موت تک بلکہ قبر تک کوئی حاجت اور ضرورت الی نہیں پیش آسکتی جس میں اسلامی چوکھٹ کوچھوڑ کر کسی دوسرے دروازہ پر در بوزہ گری کرنی پڑے۔ ہر ضرورت ہر حالت کے متعلق شریعت اسلامیہ کی تعلیم رہبری کرتی ہے کہ اس کام کو یوں کرنا چا ہیے اور صرف تعلیم ہی نہیں بلکے ملی نمونہ رسول خدا اللہ کا اور آپ کے خلفاء راشدین کے کا ہر ہرقدم مرشعل راہ بنتا ہے۔

آجا گرمسلمان کی غیرمسلم بادشاہ کی رعایا ہوں تو ان کو حکومت کے ساتھ کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے اور دوسری ہمسایہ قوم کے ساتھ کیا برناؤ کرنا چاہیے اور اگرمسلمان بادشاہ ہوں اور غیرمسلم ان کی رعایا ہوں تو مسلمانون کو ان غیرمسلمین کے ساتھ کیا مراعات کرنا چاہیے ۔ تجارت میں مسلمانوں کو کن اصول کی پابندی چاہیے ۔ زراعت میں صنعت وحرفت میں ان کو کن قواعد پرکار بند ہونا چاہیے ۔ غرض بید کہ ہر ہر چیز کے متعلق چھوٹی ہویا بردی ۔ دنیا کے متعلق ہویا آخرت کے الباس کے متعلق ہویا مکان کے ، حتی کہ کھانے پینے بیشاب پاغانہ کے متعلق بھی شرعی مسائل اور عملی نمونے موجود ہیں اور پچھ حاجت نہیں کہ کی دوسری پی خانہ کے متعلق بھی شرعی مسائل اور عملی نمونے موجود ہیں اور پچھ حاجت نہیں کہ کی دوسری قوم کی تقلید کی جائے یا اپنی طبیعت سے مسائل گھڑے جائیں، جو محفی شریعت اسلامیہ کا مطالحہ کرے یا کم از کم ''محمد ن لا'' کی حیثیت سے جن اسلامی کتابوں کا ترجمہ انگریزی زبان میں ہوچکا ہے اس ترجمہ ہی کو پڑھ لے وہ اسلامی تعلیمات کے کامل ہونے میں شک نہیں کرسکتا۔

#### تيسرى خصوصيت

اسلام تعليم كى سبولت جس كوقرآن مجيد مين بول بيان فرمايا ہے:

﴿ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسُرِئُ ٥ ﴾ (اللَّيل: ٤)

''پس ہم اس کوتو فیق دیں گے آسان شریعت کی۔''

اس آیت میں بردی آسان شریعت دین اسلام ہی کوفر مایا ہے اور حدیث نبوی علیمیں ہیں اسلام ہی کوفر مایا ہے اور حدیث نبوی علیمیں ہیں ارشا د فر مایا گیا:

بُعِثْتُ بِالْمِلَّةِ الْحَنِيُفِيَّةِ السَّمُحَةِ السَّهُلَةِ الْبَيْضَاءَ

''میں ایک ایسے دین کے ساتھ بھیجا گیا ہوں جوایک، اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کراتا ہےاوراس میں تنگی نہیں ہےاور ہل ہےاور روشن ہے۔'' اسلامی تعلیمات کی سہولت کا بیا تر ہے کہ ہر طبقہ اور ہر ملک اور ہر عمر کا انسان مرد ہو یا عورت نہایت آسانی کے ساتھ ان پڑمل کر کے مسلم کامل بن سکتا ہے جس طرح ایک فقیر عمل کر سکتا ہے جس طرح ایک جوان عمل کر سکتا ہے اس طرح ایک جوان عمل کر سکتا ہے اس طرح ایک بوڑھا بھی جس طرح ایک مجرد کے لیے ان پڑمل کرنا آسان ہے اس طرح ایک متنابل کے لیے بھی ۔ جس طرح ایک تندرست وضیح کے لیے آسان ہے اس طرح ایک متنابل کے لیے بھی ۔ جس طرح ایک تندرست وضیح کے لیے آسان ہے اس طرح ایک مریض کے لیے ہی ۔ جس طرح ایک تندرست وضیح کے لیے آسان ہے اس طرح ایک مریض کے لیے بھی ۔

اسلامی تعلیمات کی سہولت کا رازیہ ہے کہ جتنے احکام دیے گئے ہیں وہ نہایت معتدل اور فطرت انسانی کے مناسب اور کمزور سے کمزور خص کو پیش نظر رکھ کرانسان پرمختف عوارض جو پیش آتے رہتے ہیں یا پیش آسکتے ہیں ان کا لحاظ کر کے دیے گئے ہیں۔

اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ بیشر بعت کسی انسان کی بنائی ہوئی نہیں ہے بیشر بعت اس کی نازل کی ہوئی نہیں ہے بیشر بعت اس کی نازل کی ہوئی ہے جس کاعلم ازلی اور ابدی ہے۔

مثال کے طور پر دیسے کہ قرآن مجید نے بڑی تاکید کے ساتھ پانچ وقت کی نماز ہر مسلمان کے لیے لازم اور ضرور آقرار دی۔ نماز کے لیے ایک شرط طہارت ہے بعنی وضواور عنسل کی ضرورت ہوتو عنسل کے ضروری احکام بھی بتائے گئے اور بیا جازت دی گئی کہ اگر پانی نہ طے یا پانی کا استعال نقصان کرے یا اگر پانی شرح معروف سے زیادہ قیمت پر ملے تو بجائے وضواور عنسل کے پاک مٹی سے تیم کر لیا جائے۔ نماز کے لیے دوسری شرط استقبال قبلہ ہے بعنی کعبۂ مکر مہ کی طرف منہ کرکے نماز پڑھنا۔ لیکن اگر جہتِ قبلہ نہ معلوم ہوتو تبلہ ہے بعنی کعبۂ مکر مہ کی طرف منہ کرکے نماز پڑھنا۔ لیکن اگر جہتِ قبلہ نہ معلوم ہوتو دو ترکی کی نہ کے اگر پانی مل جائے یا یہ معلوم ہوجائے کہ جس طرف نماز پڑھ لیں۔ اور بعد نماز پڑھ کی نہ تی ۔ تو دو بارہ اس نماز کو ادا کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ بھی پڑھی وہ جہت قبلہ کی نہ تی ۔ تو دو بارہ اس نماز کو ادا کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ بھی

اجازت دی گئی کہ کوئی شخص کھڑے ہو کرنماز نہ پڑھ سکتا ہوتو بیٹھ کر پڑھے اور اگر بیٹھ نہ سکتا ہو تولید کر پڑھے اور رکوع اور بجود سرکے اشارہ سے کرے۔

اورمثلاً ذکوۃ کی،صدقات وخیرات کی بے حدفضیلت بیان فرمائی گئی ہے اور تاکید کی گئی ہے اور تاکید کی گئی ہے اور تاکید کی گئی ہے گراس کے ساتھ ریجی فرمادیا گیا ہے:

﴿ وَلَا تَبُسُطُهَا كُلَّ الْبَسُطِ الْمَعُنُقِكَ وَلَا تَبُسُطُهَا كُلَّ الْبَسُطِ فَتَقُعُدَمَلُوماً مَحُسُورًا ٥ ﴾ (بنى اسرائيل: ٢٩)

''اورمت کرتواپنے ہاتھ کو جکڑا ہواا پنی گردن کی طرف (لیعنی بخل نہ کر) اور نہ کشادہ کرتواپنے ہاتھ کو پوری کشادگی سے (لیعنی نہ زیادہ داددہش کر) ورنہ بیٹھ جائے گاتو ملامت زدہ ہوکراور تھک کر۔''

اور مثلاً مخلوق خدا کے ساتھ نیکی کرنے کی ترغیب دی گئی۔ حتیٰ کہ کوئی ظالم الم کر بے تو اس کے کلم اور برائی کا بدلہ نیکی اور بھلائی کے ساتھ کرنے کی ہدایت فرمائی گئی۔ ارشادہوا:
﴿ إِذْ فَعُ بِ الَّتِ مَى هِ مَ اَحُسَنُ فَإِذَا لَّذِى بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَانَّهُ وَلِیٌ عَمِيْمٌ ٥ ﴾ (حمّ سجدہ: ٣٨)

وفع کر برائی کواس چیز سے جوزیادہ اچھی ہوتو یکا یک وہ مخص کہ اس کے اور تیرے درمیان عداوت تھی۔ گرم جوش دوست بن جائے گا۔

اسی مضمون کو حضرت سعدی اس طرح نظم کرتے ہیں:

بدی رابدی سهل باشد جزا

اگر مردی احسن الی من اسا

مگراس کے ساتھ ریھی ارشاد فرمایا گیا کہ:

﴿ وَجَزَآءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّنْكُهَا ۚ فَمَنُ عَفَا وَاصْلَحَ فَأَجُرُهُ عَلَى اللَّهِ ۚ ﴿ الشورىٰ: ٠٠)
"اور برائى كابدله برائى ہے وہ ایسی ہے کہ جو تخص معاف کردے اور (برائی کے بدلہ

میں) نیکی کرے تواس کا ثواب اللہ کے ذمہ ہے۔''

ای طرح مختلف حالات کے لیے احکام شرع میں سہولت کا کامل لحاظ ہے اور ہر حالت کے لیے جو تھم دیا گیا ہے اس کاعملی نمونہ بھی ملتا ہے قدرت نے پچھا ایما مان کیا ہے کہ بیتمام مختلف حالات خود آنخضرت بھی پریا آپ کے سامنے آپ کے شاگر دوں پر پیش آ کے اور آپ نے یا آپ کے سامنے جو ممل ان حالات میں کیا وہ آخے اور آپ نے یا آپ کے شاگر دوں نے آپ کے سامنے جو ممل ان حالات میں کیا وہ آجے کو تا اور یہ میں موجود ہے۔

چونھی خصوصیت:

تعلیمات اسلامیه کا قوی التا ثیر اور سریع التا ثیر ہونا ہے جس کو قر آن مجید میں اس طریقہ سے ارشاد فر مایا:

﴿ لَوُ اَنُزَلُنَاهَ لَذَا الْقُرانَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّ عَامِّنُ خَشْيَةِ اللهِ ﴾ (الحشر: ٢٢)

''اگراتارتے ہم اس قرآن کوکسی پہاڑ پرتو یقیناً تو دیکھتااس پہاڑ کوڈرنے والا اور پھٹنے والا اللہ کے خوف ہے۔''

اس آیت میں قوت تا ثیر کابیان ہے کہ بی<sup>علیم</sup> وہ ہے کہ انسان تو انسان پھر بھی اس سے اثر لیے بغیر نہیں روسکتا۔

﴿ وَرَايُتَ النَّاسَ يَدُخُلُونَ فِي دِيْنِ اللَّهِ اَفُوَاجاً ٥ ﴿ وَالنصر: ٢)

''اور دیکھ لیا آپ نے (اے نبی) لوگوں کو کہ داخل ہورہے ہیں اللہ کے دین میں فوجوں کی فوجیں۔''

اس آیت میں سرعت تا ثیر کا بیان ہے کہ کس قدر جلد کتنی بڑی جماعت اسلام میں داخل ہوگئی۔اسلامی تعلیمات کی قوت تا ثیراور سرعت تا ثیر کا اعتراف ان اصحاب نے بھی کیا

جواسلام كے مخالف تھے، چنانچه دوايك اقوال ملاحظه ہوں ، ايك مشہور جرمنى فاضل ' محو تھے' اينے ايك مضمون ميں لکھتے ہيں:

''اس کتاب (قرآن) کی اعانت سے عربوں نے سکندراعظم کے جہاں سے بڑا جہان اور رومۃ الکبریٰ کی سلطنت سے وسیع تر سلطنت فتح کر لی اور جس قدرز مانہ کہ سلطنت روما کواپنی فتو حات کے حاصل کرنے میں در کا رہوا تھا اس کا دسوا حصہ بھی ان کا نہ لگا۔

کے حاصل کرنے میں در کا رہوا تھا اس کا دسوا حصہ بھی ان کا نہ لگا۔

(مندرجہ ُ رسالہ مجز وقر آن مجید مطبوعہ نظامی پریس بدایوانی ص 123)

مسرسیل قرآن مجید کے اپنے انگریزی ترجمہ کے دیباچہ میں لکھتے ہیں:

" دنیا میں اس دین کو وہ قبولیت حاصل ہوئی جس کی کوئی مثال اور نظیر نہیں ہے اور اس دین کو نہ صرف ان قو موں نے قبول کیا جن پر مسلمانوں نے بھی فوج کشی نہ کی تھی بلکہ ان لوگوں نے بھی قبول کرلیا جنہوں نے اہل عرب کو ان کی فتو حات سے محروم اور ان کی سلطنت بلکہ ان کے خلیفوں کا خاتمہ کر دیا اور جس میں کوئی بات سلطنت بلکہ ان کے خلیفوں کا خاتمہ کر دیا اور جس میں کوئی بات اس سے بروھ کرتھی جو ایک فد جب میں عموماً خیال کی جاتی اور جس کی وجہ سے اسے ایسی عجیب ترقی نصیب ہوئی۔"

" آنر يبل سروليم ميور" اپني کتاب" لائف آف محر" (ﷺ) ص 271،269 مطبوعه 1861 ء ميں لکھتے ہيں:

"اگرچه محد(總) کے اوامر واحکام اس وقت تک تعور ہے ہے اور سادہ طور کے تھے مگر انہوں نے ایک تعجب انگیز اور عظیم الثان

کام کیا جبکہ دین سیحی نے دنیا کوخواب غفلت سے بیدار کیا تھا اور شرک و بُت پرسی سے جہاد عظیم کیا تھا اس وقت سے حیات روحانی کبھی ایسی برا بھیختہ نہ ہوئی تھی اور نہ ایسا غلوکی فدہب میں ہوا تھا جیسا کہ دین اسلام میں ہوا۔ اس دین کے خوش اعتقاد پیرووں نے کیسے کیسے نقصانات صرف اپنے ایمان کی خاطر اُٹھا گے ، ہجرت کسے تیرہ برس پہلے تو مکہ ذلیل حالت میں بے جان پڑا تھا مگر ان تیرہ برسوں نے کیا ہی اثر عظیم پیدا کیا کہ سینکڑوں آ دمیوں کی جماعت برسوں نے کیا ہی اثر عظیم پیدا کیا کہ پرستش اختیار کی۔ ہجرت کے بعد مدینہ میں بھی اسی جادو بھری تا شیر نے دویا تین برس کے عرصہ بعد مدینہ میں بھی اسی جادو بھری تا شیر نے دویا تین برس کے عرصہ میں ان لوگوں کے واسطے ایک الیسی برادری تیار کر دی جو نبی اور مسلمانوں کی جمایت میں جان دینے کومستعد ہوگئے۔''

(مندرجه رساله معجزهٔ قرآن مجيد مطبوعه نظامي پريس بدايون ص152)

#### يانچوين خصوصيت:

دین اسلام ساری دنیا کے لیے ہے اور اختنام دنیا تک کے واسطے ہے قرآن مجید میں اس خصوصیت کواس طرح بیان فرمایا گیا ہے۔

﴿ تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرُقَانَ عَلَى عَبُدِهٖ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ٥﴾ (الفرقان: ١)

"بہت بابر کت ہے وہ ذات جس نے نازل کی اپنے بندہ پر فیصلہ کرنے والی کتاب (لیعنی قرآن مجید) تا کہ ہوجائے وہ سارے جہال کے لیے ڈرانے والی۔"

﴿ قُل یَآ اَیُّهَا النَّاسُ اِنِّی رَسُولُ اللَّهِ اِلَیُکُمْ جَمِیْعًا. ﴿ (الاعراف ١٥٨)

''کہد جیئے (اے نبی) انسانوں، میں تم سب کی طرف اللّٰدکارسول ہوں۔'
﴿ وَمَآ اَرُسَلُنَاکَ اِلَّا کَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِیْراً وَّنَذِیُراً. ﴾ (سبا: ٢٩)

''اور ہم نے آپ کواے نبی تمام انسانوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بناکر بھیجا ہے۔''

بُعثُتُ إِلَى الْآسُودِ وَالْآحُمَرِ.

"میں کا لے اور گورے سب کی طرف بھیجا گیا ہوں۔"

دین اسلام کے سواکسی دین نے بید عولی نہیں کیا کہ وہ ساری دنیا کے لیے ہے۔ کسی دین کی بنیادی کتاب میں ایبا کوئی دعویٰ موجود نہیں بلکہ برخلاف اس کے ایسے مضامین ضرور

موجود ہیں جن سے اس دین کا کسی خاص وقت یا خاص قوم کے لیے مخصوص ہونا صاف طور پر سمجھا جاتا ہے۔

رہااسلام کاساری دنیا کے لیے ہونا وہ علاوہ تقریحات قرآنیہ کے جس میں سے ایک دوائی خصوصیت کے تحت میں اوپر مذکور ہوچکی ہیں۔ آنخضرت کے مبارک لقب'' خاتم النہین'' سے جو قرآن مجید میں مذکور ہے اور لقب''نی الساعة'' سے جو احادیث میں ہے یہ بات اظہر من الشمس ہے۔

چھٹی خصوصیت:

مسی غیرمسلم کو جبرا مسلمان بنانے کا عدم جواز ہے جس کا قرآن مجید میں ذکراس طرح ہے۔

﴿ لَا إِكُرَاهَ فِي الدِّينِ " قَدُتَّبَيَّنَ الرُّشُدُ مِنَ الْغَيِّ ﴾ (البقرة: ٢٥٦)

" دین میں زبردسی کرنا جائز نہیں ہدایت اور گمراہی ایک دوسر ہے ہے متاز ہو چی۔"
رسول خدا اللے اور آپ، کے خلفاء راشدین کے عہد مبارک میں بکثرت ایسے واقعات
ملتے ہیں کہ غیر مسلموں پر قابو ملا گر بھی کسی کو مسلمان ہونے پر مجبور نہیں کیا گیا اسلام کے
مسلہ جہاد کے متعلق یہ خیال کہ وہ غیر مسلمین کو مسلمان بنانے کے لیے ہے واقعیت سے
بہت دور ہے جہادتو صرف ایک دفاعی کارروائی ہے جواپی حفاظت کے لیے کی جاتی ہے قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت جہاد کے متعلق ہے ہے ۔

﴿ أُذِنَ لِللَّذِيْنَ يُقَاتَلُونَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوا \* وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصُوهِمُ لَقُولُوا وَابَّنَا اللَّهُ \* لَقَدِيْرٌ ٥ وِ اللَّذِيْنَ أُخُوجُوا مِن دِيَارِهِمُ بِغَيْرِ حَقِّ إِلَّا اَن يَقُولُوا وَبُّنَا اللَّهُ \* وَلَوْلَادَفُ عُ اللَّهِ النَّاسَ بَعُضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتُ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَلَي لَا اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتُ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ

وَّصَلَوَاتٌوَّمَسَاجِدُ يُذُكِّرُفِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيراً. ﴾ (الحج: ٣٠،٣٩)

"(جہادی) اجازت دی گئان لوگوں کوجن سے لڑائی کی جاتی تھی۔ (بیخی سلمانوں کو) بسبب اس کے کہ وہ مظلوم تھے اور بقینا اللہ ان کی مد کرنے پرضر ور قدرت رکھنے والا ہے (بیا جازت) ان لوگوں کو دی گئی ہے جو اپنے گھروں سے بغیر کسی قصور کے نکالے گئے (ان کا قصور کچھنہ تھا) سوااس کے کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارارب اللہ ہے اوراگر (قانون الہی میں) نہ ہوتا دفع کرنا اللہ کا بعض لوگوں کو بعض کے ذریعہ سے (بیخی اگر جہاد کی اجازت نہ دی جاتی کو یقینا گرادیے جاتے گر جے اور خانقا ہیں اور یہودیوں کے عبادت خانے اور مسجد یں جن میں نام لیا جاتا ہے اللہ کا بہت۔"

اس آیت سے صاف طاہر ہے کہ جہاد کامقصد مدافعت ہے۔ ہاں مدافعت کی صور تیں اور اس کے مواقع کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں قرآن مجید میں غیر مسلموں کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی بھی نہایت تا کید ہے بھلا اگر غیر مسلم کومسلم بنالینا ضروری ہوتا تو یہ مدایت کیوں کی جاتی ۔ ارشاد ہوتا ہے:

﴿ لا يَنهُ اللّهُ عَنِ اللّهِ عَنِ اللّهِ يُعَاتِلُو كُمْ فِي الدِّيْنِ وَلَمْ يُخُوجُو كُمْ مِنُ وَلَا يَنهُ اللّهُ عَنِ اللّهِ يُحِبُ الْمُقْسِطِينُ ٥﴾ (الممتحنة ٨) في الله يُحِبُ الْمُقْسِطِينُ ٥﴾ (الممتحنة ٨) وينارِ كُمْ أَنُ تَبَرُّو هُمْ وَتُقْسِطُو اللّهُ عَنِ اللّهُ يُحِبُ الْمُقْسِطِينُ ٥﴾ (الممتحنة ٨) ودنهين منع كرتاتم كوالله كافرول كي بابت جنهول ني مين الرائي نهيل كواوران كي تم كوتمها ري هم ول سينهيل نكالا - اس بات سي كمتم ان كي ساتھ نيكي كرواوران كي ساتھ انسان كرو وينا الله انسان كرو واوران كي ساتھ انسان كرو وينا الله انسان كرو واوران كي ساتھ انسان كرو وينا الله انسان كرو واوران كي ساتھ انسان كرو وينا الله انسان كرو واوران كي ساتھ انسان كرو ويندگرتا ہے۔''

الغرض جبرأمسلمان بنانے کا ناجائز ہونا بیا ایک ایبادعویٰ ہے جس کی صدافت مخالفین سے کے مسلم ہے۔ چنانچے زوال سلطنت رومۃ الکبریٰ کامشہور فاضل''مورخ ایڈورڈ گین'' اپنی کتاب کے پانچویں جلد پچاسویں باب470،425 میں لکھتا ہے کہ: اپنی کتاب کے پانچویں جلد پچاسویں باب470،425 میں لکھتا ہے کہ: ''اسلام نے کسی ند ہب کے مسائل میں دست اندازی نہیں کی کسی کو اید ا عزبیں پہنچائی کوئی مذہبی عدالت خلاف ندہب والوں کوسر ادینے کے لیے قائم اور اسلام نے بھی لوگوں کے مذہب کو بہ جبر تبدیل کرنے کا قصد نہیں کیا۔ ہاں اس نے مسائل کا جاری ہونا چاہا گر ان کو جبر آ جاری نہیں کیا۔ اسلام قبول کرنے سے لوگوں کو فتح مندوں کے برابر حقوق حاصل ہوجاتے تھے اور مفتوحہ سلطنتیں ان شرائط و قبود سے آزاد ہوجاتی تھیں جو ہرایک فتح مندابتدائے دنیا سے حضرت محد اللہ کے زمانہ تک ہمیشہ عائد کیا کرتا تھا۔''

(مندرجه ٔ رساله معجز ه قرآن مجیدص 158)

#### يهي مسرايد ورد كين ايك اورجكه لكص بين:

"اسلام کی تاریخ میں ایک ایی خصوصیت پائی جاتی ہے جو دوسرے ندہب کوغیر آزادر کھنے کے بالکل خلاف ہے۔ اسلام کی تاریخ کے ہرصفحہ میں اور ہرایک ملک میں جہاں اس کو وسعت ہوئی دوسرے ندہب سے مزاحمت نہ کرنا، پایا جاتا ہے یہاں تک فلسطین میں ایک عیسائی شاعر" لا مارٹین" نے ان واقعات کے جن کا ہم ذکر کررہے ہیں بارہ سو برس کے بعد علانیہ یہ کہا تھا کہ صرف مسلمان ہی تمام روئے زمین پر ایک ایسی قوم ہے جو دوسرے ندہب کوآزادی سے رکھتی ہے۔"

(مندرجه رساله معجز ) قرآن مجيد ص 159158)

ساتوس خصوصیت:

دوسرے مذاہب کے بزرگوں کا احرام:

آنخضرت ﷺ ہے پہلے جو ہادیانِ ندہب گزرے ہیں مسلمان ان سب کا احترام کرتے ہیں۔اس لیے کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے

﴿ وَإِن مِّنُ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ٥ ﴾ (الفاطر: ٣٣)

دو کوئی گروہ ایسانہیں ہے جس میں میراڈرانے والانہ کیا ہو۔''

﴿ إِنَّمَا اَنُتَ مُنُذِرٌ وَّلِكُلِّ قَومٍ هَادٍ٥ ﴾ (الرعد:٤)

"اے نبی آپ ڈرانے والے ہیں ہرقوم کے لیے ہم نے رہنما بھیجے ہیں۔"

الہذاممکن ہے کہ دوسرے مذاہب کے ہادی جو آنخضرت ﷺ سے پہلے گزر چکے نبی رہے ہوں۔ان مضامین رہے ہوں۔ان مضامین کی طرف غلط طور پرمنسوب ہوں۔ان مضامین کی آیتوں کے علاوہ دوسرے مذاہب کے بزرگوں کو برا کہنے کی ممانعت قرآن مجید میں

صراحة بھی موجود ہے ارشاد ہوتا ہے:

﴿ وَلَا تَسَبُّوا الَّذِينَ يَدُعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدُواً بِغَيْرِعِلُم ﴿ ﴾ ﴿ وَلَا تَسَبُّوا اللَّهَ عَدُواً بِغَيْرِعِلُم ﴿ ﴾ (الانعام: ١٠٨)

''اورنه بُرا کہوںان لوگوں کو جواللہ کے سواد وسروں کی عبادت کرتے ہیں۔ورنہ وہ بُرا کہیں گےاللہ کونا دانستگی ہے۔''

آ گھویں خصوصیت:

• حریت ومساوات کی قرآن مجید تعلیم دیتا ہے کہ نہ صرف مسلمان بلکہ تمام افرادانسانی اللہ تمام افرادانسانی اللہ تمام افرادانسانی اللہ تاہم میں بھائی بھائی ہیں سب کانسب ایک ہے۔

﴿ يَآيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمُ مِّنُ نَّفُسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا

زَوُجَها وَبَتُ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاءً ، ﴾ (النساء: ١)

"اے لوگوں ڈرواپنے پروردگارہے جس نے تم کواکٹ مخص سے پیدا کیااوراس مخص
سےاس کی بیوی کو بھی پیدا کیااور پھران دونوں سے ظاہر کیا بہت مردوں اور بہت عورتوں کو۔"

اس آیت کے مضمون کو اسلام کے مشہور حکیم حضرت سعدی رحمہ اللہ نے اپنی مشہور کتاب گلستان میں جس کو آج سے کچھ پہلے ہندومسلمان سب کے بچے پڑھتے تھے اس
طرح نظم کیا ہے۔

بی آدم اعضائے یکدیگراند که در آفزیشن زیک جو ہر اند . \*

قرآن مجید کی متعدد آینوں میں بیتعلیم دی گئی ہے کہ ایک انسان کودوہرے انسان پر بوعتی۔ بوجہ کسی نسب یا کسی پیشہ کے یا کسی اور سبب سے کوئی فضیلت اور بزرگی حاصل نہیں ہو سکتی۔ فضیلت اور بزرگی کا انحصار ایمان و تقوی پر ہے ارشاد ہوتا ہے۔ کہ

﴿ يَا يَنُهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقُنكُمُ مِّنُ ذَكْرٍوَّ أُنثَى وَجَعَلْنَا كُمُ شُعُوبًا وَّقَبَآئِلَ لِيَعَارَفُوا وَ إِنَّ الكَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللّهِ اللهِ ا

''اے انسانو! ہم نے تم سب کو ایک مرد وعورت سے پیدا کیا۔ (لیمی تم سب آپس میں بھائی بھائی ہوایک باپ ماں کی اولا داور تم کو خاندانوں اور قبیلوں پرمحض شناخت کے لیے تقسیم کیا (ورنہ) تم میں زیادہ بزرگ اللہ کے نزدیک وہ ہے جوزیادہ برہیزگارہو۔''
ان آیات کے علاوہ احادیث میں بھی یہ ضمون بڑی تفصیل ہے آیا ہے انہی آیات و احادیث کے مضمون کو عارف جاتی یوں ظم فرماتے ہیں۔
احادیث کے مضمون کو عارف جاتی یوں ظم فرماتے ہیں۔
بند ہُ عشق شدی ترک نسب کن جاتی

آیات واحادیث کے بعد عملی نمونے جورسول خدا اللہ اور آپ کے خلفاء راشدین اور دوسرے سے اور کے خلفاء راشدین اور دوسرے سے اس کے ملتے ہیں ان پر نظر ڈالی جائے تو دنیا محو جیرت ہوجائے ان واقعات میں سے صرف دوایک واقعہ یہاں پیش کیے جاتے ہیں۔

سباوگ جانے ہیں کہرسول خدا ﷺ کے اصحاب میں ایک بزرگ حضرت بلال ﷺ تھے جوغلام تھے۔اور غلام بھی کیے پشتنی۔غلاموں کوجس قدر ذلیل سمجھا جاتا ہے ظاہر ہے خصوصاً زمانهُ قبل اسلام میں غلاموں کا شارانسانوں میں ہوتا ہی نہ تھا۔عرب میں بعض غلام کے صنعت وحرفت بھی جانتے تھے کوئی بڑھئی کا کام جانتا تھا،کوئی لو ہار کا ،کوئی کھانا پکانے میں ہوشیارتھا، کوئی حجامت یعنی بالوں کے درست کرنے میں ماہرتھا۔حضرت بلال اللہ ال چیزوں ہے بھی میر اتھے پھرصورت شکل کی حالت میھی کھبٹی تھے۔اس سے زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں مگراسلام نے ان کی بیقدرافزائی کی کہرسول خدا ﷺ کا اشارہ یا کرآ ہے کے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق ﷺ نے ان کو بڑی گراں قیمت میں خرید کر آزاد کیا اور بالآخروہ ایمان یا نیکی میں یا بالفاظ دیگرعلم وعمل میں اس رتبہ پر پہنچے کہ بڑے بڑے شرفاءِ عرب ان کواپنی بٹی دینا اپنے لیے موجب عزت سجھتے تھے بلکہ ان کی وجہ سے ان کے رشتہ داروں کو چنانچدان کے بھائی کو یہی کہہ کر قبیلہ بنی بکرنے اپنی بٹی دی، کہ جس کا آپ جیسا بھائی ہو،اس کو بیٹی دینے میں ہمیں انکارنہیں ہے۔رسول خدا اللے نے ان کوسابق الحسبشہ لعنى سردارجبش كاخطاب ديا- آنخضرت على كدوسر يحليل الشان خليفه حضرت عمر على ال کواپنا سید یعنی سردار فرماتے تھے۔آنخضرت ﷺ کے نانہالی رشتہ داروں میں جوعرب کا شریف ترین خاندان تھا، ان کا نکاح ہوا۔حضرت ابو بکرصدیق ﷺ کو جوعرب کا شریف ترین خاندان تھا،ان کا نکاح ہوا۔حضرت ابو بکرصدیق ﷺ کو جب حضرت بلال ﷺ یارتے تھ تو حفرت صدیق ﷺ ان کو''لبیک'' کے ساتھ جواب دیتے تھے جوایک نہایت

احترام کاکلمہ ہے۔ یہ تمام واقعات طبقات ابن سعد مطبوعہ جرمنی جلد سوم 165 لغیات 170 میں مع سند موجود ہیں۔ اس قتم کے واقعات خود رسول خدا اللہ اور آپ کے خلفاء راشدین کے زمانہ میں بکثرت ہوئے ازانجملہ ایک واقعہ وہ ہے جس کو قرآن مجید میں ذکر فرمایا۔ یعنی رسول خدا اللہ کا اپنی بھو پی کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا حضرت زید ہے کے ساتھ جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے غلام سے نکاح کردینا اس موقع پر قرآن مجید میں حضرت زید کا نام مذکور ہے۔

﴿ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنُهَا وَطُواً. ﴾ (الاحزاب: ٣٥)

حضرت زید اس کے سواکسی صحابی کا نام قرآن مجید میں نہیں ہے غالبًا اس کی وجہ یہی ہو کہ اسلام کی مساوات وحریت کی اس زریں مثال کوخی تعالی نے قرآن مجید میں ذکر کر کے قیامت تک کے لیے زندہ رکھنا چاہا اور اس غلام کا نام بھی لے لیا۔ پھر انہیں'' زید'' کوخود رسول خدا ہے نے متبیٰ (منہ بولا بیٹا) بنایا اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں فر مایا۔

کیا انصاف کو ہاتھ میں لے کر اسلام کی اس حریت و مساوات کی کوئی مثال کسی دوسری جگہ پیش کی جاسکتی ہے؟ رسول خدا ﷺ نے مسلمانوں کو تھم دیا کہ اپنے غلاموں کو اپنے ساتھ کھانا کھلا وُاور جبیبالیاس خود پہنووییا ہی لباس ان کوبھی پہناؤ۔

(دَكِمُومُثُلُوهُ شَرِيفِ بابِ النَّفَقاتُ و حق المملوك ص290)

'' حضرت ابوذر ﷺ نے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا: آپ کے بھائی ہی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے ماتحت بنادیا ہے پس جس شخص کے بھائی کو اللہ تعالیٰ نے اس کا ماتحت بنایا ہے اس کو جیا ہے کہ جوخود دکھائے وہ اس کو بھی کھلائے اور جسیا خود پہنے ویبا

اس کوبھی پہنائے اور اس کے ذمہ کوئی ایسا کام نہ لگائے جواس پر بھاری ہو، اگر کوئی بھاری کام اس کے ذمہ لگائے تو اس میں اس کے ساتھ تعاون کرے۔''

(مشكواة شريف ص290)

یہ واقعہ بھی تاریخ عالم سے مٹنہیں سکتا کہ رسول خدا ﷺ کے دوسر سے خلیفہ جبکہ وہ عرب وعجم کے با دشاہ تھے بیت المقدس تشریف لے گئے اوران کے ساتھ ان کا غلام تھا اور سواری ایک ہی تھی جس پر باری باری آپ سوار ہوتے تھے اور آپ کا غلام ۔

(دیکھواز لہۃ الخفاء متصد دوم 61 ص بح الدتاری یائی)

رسول خدا ﷺ نے ان بیشہ وروں کے یہاں جن کو آج کل'' نیج'' قوم کہتے ہیں۔ کھانے کی دعوت بھی قبول فرمائی۔

عن انس ان خیاطا دعا النبی الطعامه صنعه فذهبت مع النبی الفقرب خبز شعیر ومرقاًفیه دباء وقدید فرایت النبی الله یتبع الدباء من حوالی القصعة فلم أزل أحب الدباء بعد یومئذ. (متن علیم کلاة شریف 364 ص) «حزرت انس الله سے روایت ہے کہ ایک درزی نے نبی کریم اللہ کو کھانے کی دعوت دی جوالی درزی نے نبی کریم اللہ کو کھانے کی دعوت دی جوالی نبی کی میں نبی اللہ کے ساتھ چلا گیا، آپ کے سامنے جوکی دوئی دی وی دوئی دوئی

اور شور بہ پیش کیا گیا جس میں گوشت اور کدوتھا، میں نے دیکھا کہ نی ﷺ پلیٹ کے اطراف سے کدوچن چن کرتناول فر مار ہے تھے،اس دن سے مجھے کدوسے مجت ہوگئ،

''یہود یوں اور بت پرست اقوام کی دعوت بھی قبول فرمائی اوران کے ہاتھ کا تیار کیا ہوا کھانا تناول فرمایا۔ ایک مرتبہ ایک یہودی عورت نے کھانے میں زہر بھی دیا جس کی مضرت سے خدانے بچالیا'' مضرت سے خدانے بچالیا''

شریعت اسلامیه میں ہرانسان کا جھوٹا پاک قرار دیا گیا ہے خواہ مومن ہوخواہ کا فرحتی کے درسول خداﷺ نے خوداستعال کیاا درصحابہ کرام ﷺ کواستعال کرایا۔

(ديكمومدايداولين ص48 عاشيه 12)

کیااس حریت ومساوات کی کوئی مثال کہیں اور مل سکتی ہے۔ آج کل ہندوستان میں بعض مسلمانوں کو جود یکھا جاتا ہے کہ بعض نسب کو ذلیل سمجھتے ہیں اور اس وجہ ہے بعض لوگوں کو پنج اقوام قرار دیتے ہیں۔ بیصرف یہاں کے ماحول کا اور ہمسابیا قوام کا اثر ہے دین اسلام کی تعلیم سے اس کو دور کا بھی تعلق نہیں لیکن اس اجنبی اثر کومسلمانوں سے دور کر دینامشکل نہیں۔اس گئے گزرے وقت میں بھی کسی مسلمان کوآیت قرآنی یا حدیث نبوی ﷺ سنائی جاتی ہے تو اس سے ضرور متاثر ہوتا ہے چندروز سے علماءاسلام کواس کا احساس ہوا ہے گوابھی کوئی خاص کوشش نہیں ہوئی لیکن اس احساس ہی کا پینتیجہ ہے کہ متعدد مثالیں اس کی موجود ہو گئیں کہ شرفاء نے نیچ قو موں کولڑ کی دی اورلڑ کی لی۔رسول خدا ﷺ نے جس نہ ہی حکومت یا خدائی یا وشاہت کی بنیاد ڈ الی تھی اس کے اصول وقو اعد بھی تمام ترحریت ومساوات پربنی تھے۔ لگایا تھا مالی نے اک یاغ ایبا نه تقا جس میں چھوٹا بڑا کوئی بودا

جس میں بڑائی اور سرداری کا معیار کسی قومیت اور خاندان کونہیں قرار دیا گیا بلکہ
اس بادشاہت کا سب سے زیادہ سخق وہ مانا گیا جو نیکی اور پر ہیزگاری میں فوقیت رکھتا
ہو۔ چنانچیاسی اصول کی بناء پر آنخضرت بھی کی جانتینی کے لیے (باوجود یہ کہ آپ کے پہلا اور دامادموجود سے) حضرت ابو بکر صدیق شخت ہوئے اور یہ
انتخاب خود آنخضرت بھی کے ایماء سے ہوا۔ پھر حضرت ابو بکر شے نے اپنی جانتینی کے لیے حضرت محر بھی کو اور حضرت ابی جانتینی کے لیے حضرت محر بھی کو اور حضرت میں سے کسی انتخاب خود آنخوس میں سے کسی اسے کسی کے دونوں خلیفہ صاحب ایک کو منتخب کیا جن میں کوئی ان کا قریبی رشتہ دار نہ تھا۔ حالا تکہ یہ دونوں خلیفہ صاحب اولا دستے اور ان کی اولا د میں خلافت کی قابلیت بھی موجود تھی اسلام کی اس حریت و اولاد سے اور ان کی اولاد میں خلافت کی قابلیت بھی موجود تھی دنیا میں قائم ہو چکی مساوات کی بنیاد پر ایک زمانہ میں غلاموں کی سلطنت و بادشاہت بھی دنیا میں قائم ہو چکی تاریخی شہادت موجود ہے۔

اسلام کی بے نظیر تریت و مساوات کا ایک عجیب کرشمہ ہیے کہ خلیفہ اسلام کا وظیفہ معمولی رعیت کے وظیفہ سے ذائد نہ ہوتا تھا اور عیت کے معمولی سے معمولی خص کو خلیفہ پر کتہ چینی کرنے کا یا اس بات کا شبہ ہو کہ خلیفہ نے اپنے آپ کو پچھ فوقیت دی ہے تو سر در بارٹوک دینے کا حق تھا۔ چنا نچہ ہیہ واقعہ سنہرے حرفوں سے تاریخ عالم میں منقش رہے گا۔ کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر کے پاس پچھ جا کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر کے پاس پچھ جا دریں آئیں ایک ایک آپ نے تمام صحابہ کوتقیم کیں اور خود بھی ایک ہی لی۔ اس کے بعد جمعہ کے دن خطبہ پڑھنے کھڑ ہے ہوئے تو حضرت سلمان فاری کے اٹھے اور کہنے گئے بعد جمعہ کے دن خطبہ پڑھنے کھڑ ہے ہوئے تو حضرت سلمان فاری کے اٹھے اور کہنے گئے بعد جمعہ کے دن خطبہ پڑھنے کھڑ ہے ہوئے تو حضرت سلمان فاری کے اسے سلمان کے دفترت سلمان کو رہ تو حضرت سلمان کے دفترت عمر کے دفترت سلمان کے دفترت عمر کے دفترت سلمان کے دفترت عمر کے دفترت عمر کے دفترت عمر کے دفترت عمر کے دفترت سلمان کے دفترت عمر کے دفترت سلمان کے دفترت عمر کے دفترت سلمان کے دفترت سلمان

جواب دیا کہتم نے سب کو ایک ایک چا در دی اورخود دو چا دریں لیں ایک آپ نے اور حمل ایک آپ نے اور حمل کے اور میں ایک آپ نے اور حمل ہے۔ یہ من کر حصر ت عمر ایک کا تہبند با ندھا ہے۔ یہ من کر حصر ت عمر ایک کا تہبند با ندھا ہے۔ یہ من کر حصر حشک ہونے کے لیے پھیلائے ہیں اتنی در کے لیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی چا در میں نے عاریۃ مانگی ہے اور ایک چا در میں میر کے عاریۃ مانگی ہے اور ایک چا در میری تھی اس طور پر یہ دو چا دریں میرے پاس تم کونظر آ رہی ہیں۔ یہ من کر حصر ت سلمان کی کہم اب آپ کی بات سنیں کے۔ www.besturdubooks.net (دیکھوازالۃ الخفا ومتعددوم 176ء بحالہ توت القلول تعنیف الی طالب کی)

اسلام کی اسی حریت و مساوات کا بیا اثر آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے کہ مساجد میں کسی شخص کے لیے خواہ وہ دینی بزرگی رکھتا ہویا دنیوی کسی قتم کی کوئی امتیازی شان نہیں ہوتی۔ ایک ہی مسجد میں ایک صف میں سب لوگ مل کرنماز پڑھتے ہیں۔ ہاں بیضر ورہے کہ جو پہلے پہنچ جائے وہ پہلی صف میں جگہ یائے۔

اسی حریت ومساوات کا ایک نمونہ ہیہ ہے کہ بادشاہانِ اسلام کو بیضیحت کی گئی اور باشاہوں نے اس نصیحت کوسُنا اور عمل کیا ہے

چو طاعت کنی لبس شاہی مپوش چودرولیش مکیس برآور خروش کہ پروردگارا توگر توئی! توانا و درولیش پرور توئی نہ کشور کشایم نہ فرماں دہم کے از محدایان این درگھم

اسلامی حریت ومساوات کاعدیم المثال ہوناایک ایسا واقعہ ہے کہ غیر سلمین کو بھی اس کا اعتراف ہے۔ چنانچہ آنریبل سرولیم میورصاحب اپنی کتاب''لائف آف محمر'' (ﷺ) میں لکھتے ہیں:

''بہ لحاظ معاشرت کے بھی اسلام میں کچھ کم خوبیاں نہیں چنانچہ مذہب اسلام میں بیہ ہدایت ہے کہ سب مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ برادرانہ محبت رکھیں بینیموں کے ساتھ انہائی شفقت نیک سلوک کرنا چاہیے۔ غلاموں کے ساتھ انہائی شفقت برتی چاہیے۔''

( مندرجه رُساله معجز و قرآن مجيد مظبوعه نظامي پريس بدايون ص154)

ر يوريند كين آئزك مُلِر صاحب اپنے ايك مضمون 'افريقه ميں اسلام كى ترقى ''جواخبار لندن ٹائمنراورسينٹ جيس گزٹ لندن مورخه 8اكتوبر 1887ء ميں شائع ہوا تھا تحريفر ماتے ہيں:

"اسلام حقیقی اخوت اور مساوات سکھا تا ہے بیرسب سے بردی رشوت ہے جونی ام میرمسلموں کے سامنے پیش کرتا ہے نومسلم فوراً بندرہ کروڑ افراد کی برادری کا حقیقی رکن بن جاتا ہے۔" (مندرہ کرسالہ عجز دُقرآن مجدس 172)

المخضر حريت ومساوات كونه صرف اسلام كى خصوصيات ميل بلكه اسلام كى اولين تعليمات مين مجمنا جائيے۔



دوسری بات اسلام تعلیم برمل کرنے کے نتائج:

اس مقام پرہم کونہایت صفائی سے ہے کہہ دینا ضروری ہے کہ کسی فدہب کے اختیار کرنے کا اصلی مقصد خدا کی رضا مندی وخوشنودی کے سوا اور پچھ نہ ہونا چاہیے خدا کی رضا مندی وخوشنودی کا لازم نتیجہ فلاح آخرت ہے لہٰذا اس کوبھی مقصد اصلی قرار دینے کی ضرورت نہیں۔اللہ کے ایک سیچ بند ہے نے اسی ضمون کو کیا خوب کہا ہے۔

دو زخم سوز داگر جنت ہوں باشد مرا

یک و جب جابر سرکوئے تو بس باشد مرا

اس مقصد کا حصول دین اسلام میں ایسا یقینی ہے جس میں شک وشبہ کی مطلق گنجائش نہیں۔ اس لیے دین اسلام کا''منجانب اللہ ہونا ،ساری دنیا کے لیے ہونا ،قیامت تک کے لیے ہونا ، اس کی تعلیمات کا قابل اطمینان حفاظت کے ساتھ موجود ہونا'' ایسے اعلیٰ درجہ کے مضبوط دلائل سے ثابت ہے جن میں کسی قتم کی غلطی کا احتمال نہیں۔

ہاں اسلام کاطر وَ امتیاز اس میدان میں دوچیزیں ہیں۔

اول: یه که قرآن مجید نے دنیا کی بے ثباتی اور دنیاوی زندگی کا ایک خواب وخیال ہونا اور دنیا کی راحت و تکلیف کا وہمی خیالی ہونا ایک ایسے موثر اور بلیغ طرز سے بیان فرمایا ہے کہ ایسے بیان کی کوئی نظیر نہیں مل سکتی۔

قرآن مجید نے قلوب کو دنیا ہے بے تعلق کرنے اور حق تعالیٰ کی پاک ذات کی طرف متوجہ کرنے میں ایک ہے۔ متوجہ کرنے میں ایک بے مثال کمال دکھلایا۔ چندآیات کا اقتباس حسب ذیل ہے۔ ﴿وَمَا الْحَيٰو أُو اللَّهُ نُياۤ إِلَّا مَتَا عُ الْغُورُونِ ﴾ (ال عمر ان: ١٨٥) ''اور دنیاوی زندگی تو صرف دھو کے کا سودا ہے۔'' اوران سے بیان کرو کہ کہ دنیوی زندگی کی مثال پانی جیسی ہے کہ ہم نے اُتارااس کو آتارااس کو آتارااس کو آتاران سے پس مخلوط ہوگئی پانی کے سبب زمین کی روئیدگی پھروہ ریزہ ریزہ ہوگیا کہ اس کو ہوا اُڑائے پھرتی ہے۔

ان آیات قرآنیه کابیا تر مواکه قرآن مجیدی ان بلیغ نصیحتوں نے نہایت قلیل مدت میں ایک لاکھ چوبیں ہزارانسانوں (صحابہ کرام ﷺ) کی ایک ایسی جماعت تیار کردی جوخدا کے ساتھ تعلق رکھنے میں اپنی آپ نظیر ہے۔

اسلام کے اس طرہ امتیاز کا دنیا کے تمام باخبر اصحاب کو اعتراف ہے۔ چنانچہ سرولیم میورصاحب اپنی کتاب' لائف آف محک' (ﷺ) کی جلد دوم میں تحریر فرماتے ہیں:

> "جرت سے تیرہ برس پہلے مکہ ایک ذلیل حالت میں بے جان بڑا تھا۔ مگران تیرہ برسوں میں کیا ہی اڑعظیم پیدا ہوا کہ سیکڑوں آ دمیوں کی جماعت نے بُت برسی جھوڑ کرخدائے واحد کی برستش اختیار کی اور اینے اعتقاد کے موافق وحی اللی کی ہدایت کے مطیع و منقاد ہو گئے۔اسی قادر مطلق سے بکثرت وبشدّت دعاما نگتے اس کی رحمت برمغفرت کی امیدر کھتے اور حسنات وخیرات اور یا کدامنی اورانصاف کرنے میں برسی کوشش کرتے تھے۔اب انہیں شب و روزاس قادرمطلق کی قدت کا خیال تھااور پیر کہ وہی رزاق ہماری ادنیٰ حوائج کابھی خبر گیراں ہے ہرایک قدرتی اور طبعی عطیہ میں ہر ایک امرمتعلقہ زندگانی میں اوراینی خلوت وجلوت کے ہرایک حادثه اورتغیر میں ای ید قدرت کو دیکھتے تھے اور اس سے بڑھ کر اس بنی روحانی حالت کوجس میں خوشحال اور حمد کنال رہتے تھے

خدا کے فعلی خاص ورحمتِ بااختصاص کی علامت سمجھتے تھے اور اپنے کور باطن اہل شہر کے کفر کو خدا کے تقدیر کیے ہوئے خذلان کی نثانی جانتے تھے محمد (ﷺ) کو جو ان کی ساری امیدوں کے ماخذ تھے اپنا حیاتِ تازہ بخشنے والا سمجھتے تھے اور ان کی الیم کامل طور پراطاعت کرتے تھے جو ان کے رُتبہ عالی کے مطابق تھی۔'' طور پراطاعت کرتے تھے جو ان کے رُتبہ عالی کے مطابق تھی۔''

اکتوبر 1869ء کے کوارٹر لی رہویو (لندن) میں اسلام پرایک آرٹیکل چھپا تھا جوزبان
عبرانی کے ایک مشہور عالم نے لکھا تھا۔ اس میں آنخضرت ﷺ کے متعلق تحریر تھا:

''تمام عمران کو بڑے بڑے خطرے اور تکلیفیں پیش آئیں ان
سب کوانہوں نے کمالی صبر واستقلال سے برداشت کیا۔ انہوں
نے خدائے واحد کی پرستش اور عبادت کی تحدید ایسے طور پر کی
جس کی کوئی نظیر اور مثال نہیں پائی جاتی اور علم اللہیات کو ایسے
پختہ اور معقول اصول پر قائم کیا جن کا ہمسر معدوم ہے انہوں
نے قوانین تدن واخلاق کو ایسا کمال پر پہنچایا جو اس سے بیشتر
کبھی نہیں ہوا تھا۔ انہیں کی وساطت سے انسانوں کی بہودی
ورفاہ کے واسطے وہ ملکی و مالی دینی و دنیوی قوانین کا مجموعہ حاصل
ہوا جوانی نوع میں یکٹا اور بے نظیر ہے۔''

(رساله مجز وُقر آن مجيد مطبوعه نظامي ريس بدايون ص 53)

دوسراطرہ انتیازیہ ہے کہ اسلام نے خدا کے بندوں کو یہ تعلیم دی کہ دولت وٹروت کی فراوانی کے ساتھ اور دنیا کے گونا گوں تعلقات کے باجود بھی ندہب کا اصلی مقصد حاصل ہوسکتا ہے۔

اسلام نے ان لوگوں کی بے شک مذمت کی ہے جن کامقصود صرف دنیا ہوار شاد فرمایا:
﴿ قُلُ هَلُ نُنَبِّ نُكُمْ بِالْاَحْسَرِیْنَ اَعُمَالًا ٥ الَّذِیْنَ ضَلَّ سَعُیهُمْ فِی الْحَیوٰ قِاللَّهُ نَیْکُو مِنْ وَاللَّهُ مُنْ اَلَّهُمْ یُحُسِنُوْنَ صَنْعًا ٥ ﴿ اللَّهِ فَنَا اللَّهِ مَا اللَّهُمُ یُحُسِنُونَ اللَّهُمُ یُحُسِنُونَ صَنْعًا ٥ ﴾ (اللَّهِ فَنَا ١٠٣،١٠)

(الن سے الکُو خَارہ مِن بی یہ وہ لوگ بیں جن کی دنیا میں کی کرائی محت سب گئی گزری موئی اوروہ (بوجہ جہل) اسی خیال میں بیں کہ وہ اچھا کام کر ہے ہیں۔''

ليكن ان الوكول كومرا با بجودنياكى راحت كما تهما ته آخرت كطلب كاربول و وَمِنْهُمْ مَّنُ يَّقُولُ رَبَّنَا الْتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْانِحرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا الْتَنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَقِفَى الْانِحرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا الْتَنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَقِفَا اللَّهُ مَ نُصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيْعُ البُحِسَابِ ٥ كَ مَنْ اللَّهُ سَرِيْعُ البُحِسَابِ ٥ كَ مَنْ اللَّهُ سَرِيْعُ البُحِسَابِ ٥ كَ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ سَرِيْعُ البُحِسَابِ ٥ كَ مَنْ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْتَلْ الْتَعْلَقُ الْتُلْلِقُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْتُعَالِقُلُهُ اللَّهُ الْمُنْ الْقُولُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُنْ الْم

''اورکوئی ان میں کہتا ہے کہ اے رب ہمارے دے ہم کو دنیا میں خوبی اور آخرت میں خوبی اور آخرت میں خوبی اور بچا ہم کو دوزخ کے عذاب سے ان ہی لوگوں کے واسطہ حصہ ہے اپنی کمائی سے اور اللہ حساب لینے والا ہے۔''

اسلام نے بیتعلیم دی کہرضائے الہی اور فلاح آخرت کے لیے رہبانیت اختیار کرنا فرموم ہے۔ عمدہ لباس اور عمدہ غذا سے پر ہیز کرنا ضروری نہیں بلکہ خدا کی حلال کی ہوئی چیزوں کے ترک کرنے کوعبادت سمجھنا ایک طرح کی عبادت ہے۔

﴿ قُلُ مَنُ حَرَّمَ زِيُنَةَ اللّهِ الّتِي آخُرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِبَاتِ مِنَ الرِّزُقِ \* قُلُ هِيَ لِلّذِينَ امَنُوا فِي الْحَيوةِ الدُّنيَا خَالِصَةً يَّوُمَ الْقِيَامَة \* ﴿ وَالاعراف: ٣٢) هِي لِلّذِينَ امَنُوا فِي الْحَيوةِ الدُّنيَا خَالِصَةً يَّوُمَ الْقِيَامَة \* ﴿ وَالاعراف: ٣١)

"اے نبی آپ فرماد بیجے کہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی زینت کو جسے اس نے اپنے بندوں کے واسطے بنایا ہے اور کھانے پینے کی حلال چیزوں کوئس شخص نے حرام کیا ہے آپ کہدد بیجےاے نبی (ﷺ)! کی میعتیں دنیوی زندگی میں ایمان والوں کے لیے ہیں اور آخرت میں تو خاص انہیں کے لیے ہیں۔''

﴿ وَرَهُبَانِيَّةً مِ ابُتَدَعُو اهَا مَا كَتَبُنهَا عَلَيْهِمُ. ﴾ (الحديد:٢٧)

''اورانہوں نے گوشہ گیری اورترک دنیا اپنی طرف سے نکالی تھی ہم نے اس کوفرض نہیں کیا تھاان لوگوں پر۔''

اسلام نے تجارت اور زراعت اور ہرقتم کے حلال پیشوں کو جائز قرار دیا۔ بلکہ ان کی ایسی عزت افزائی کی کہ قرآن مجید میں ان کے جواز کا تذکرہ فر مایا گیا اور احادیث میں ان کی ترغیب دی گئی۔ حب ذیل اقتباسات ملاحظہ ہوں۔

﴿ لَيُسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحٌ أَنُ تَبُتَغُوا فَضُلا مِن رَّبِّكُم ﴾ (البقرة: ٩٨)

· 'تم پر کچھ گناہ ہیں کہ جا ہوفضل اینے رب کا۔''

" جائز كياالله تعالى في سودا كرى كواور حرام كياسودكو-"

﴿ فَاذَا قُضِيَتِ الصَّلُوةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْارْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضُلِ اللَّهِ ﴾ (الجمعه: ١٠)

" کھر جب نماز پوری ہو چکے تواس وقت تم کواجازت ہے کہ تم زمین پرچلو پھروخدا کی روزی تلاش کرو۔''

عن المِقُداد بن مَعُديكرب قال قال رسول الله على ماأكل أحد طعاماً قبط خيراً من أن ياكل من عمل يديه وأن نبي الله داؤد الطَيْخ كان ياكل من عمل يديه وأن نبي الله داؤد الطَيْخ كان ياكل من عمل يديه . (رواه البخارى، مشكوة كتاب البيوع باب الكسب ص 241)

"مقداد بن معد يكرب الله الماكت ب كهرسول خدا الله في الماكا كمايا كمايا

ہاتھوں کی محنت سے کما کر جو کھانا انسان کھائے اس سے بہتر کھانا نہیں ہوسکتا۔اللہ کے نبی داؤد الطبی اللہ اللہ کے نبی داؤد الطبی اللہ اللہ کا محنت سے کماتے اور کھاتے تھے۔''

عن عائشة قالت قال النبي على إنّ أطيب ماأكلتم من كسبكم. (12 مثلوة شريف 242)

" حضرت عائشہرضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فر مایا کہ زیادہ پا کیزہ غذا وہ ہے جوتم اپنی کمائی سے کھاؤ۔"

عن رافع بن خديج قال قيل يا رسول الله أيّ الكسب أطيب قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. (مثّلوة شريف 242)

"خضرت رافع بن خدت کے سے روایت ہے کہ کسی نے عرض کیا کہ یارسول اللہ ﷺ
سب سے زیادہ پاکیزہ کمائی کون سی ہے فر مایا وہ کمائی جوآ دمی اپنے ہاتھ کی محنت سے کمائے
اور نیز وہ تجارت جوایما نداری کے ساتھ ہو۔''

ان سب سے بڑھ کریہ کہ اسلام نے اپنے حلقہ بگوش کو دنیا کی ہرفتم کے اعلیٰ سے اعلیٰ سے اعلیٰ سے اعلیٰ سے اعلیٰ سے اعلیٰ سے اعلیٰ محتوں اور ہرفتم کی عزت وٹروت کا امید وار بنایا اور بطور ایک زبر دست پیشین گوئی کے جس کے لیے اس وقت کے حالات قطعاً ناموافق تھے تمام دنیا وی نعمتوں کا وعدہ فرمایا:

﴿ وَ أَنْتُمُ الْاَ عُلُونَ إِنْ كُنْتُمُ مُوْمِنِينَ ٥ ﴾ (آل عمران: ١٣٩) "اورتم بي (ايخ مالف ير) غالب ربو گارتم مومن بو-"

﴿الَّذِيُنَ امَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ٥ لَهُمُ الْبُشُرِى فِي الْحَيْوةِ الدُّنيَا وَفِي الْاَحِرَةُ لَلَّهُ الْمُؤْدُ الْعَظِيْمُ ٥٠ (يونس:٩٣،١٣)

"جوایمان لائے اور تقوی کرتے رہان کے لیے دنیوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی اور آخرت میں بھی (اور) اللہ کی آخرت میں بھی (منجانب اللہ خوف وحزن سے بچنے کی) خوشخری ہے (اور) اللہ کی

باتوں میں (بینی وعدوں میں) کچھفرق ہوائمیں کرتا۔ یہ (بٹارت جو مذکور ہوئی) بوی کامیابی ہے۔''

﴿ وَمَنُ يَّتِي اللَّهَ يَجُعَلُ لَهُ مَخُرَجُاهِ وَ يَرُزُقُهُ مِنُ حَيْثُ لَا يَحُتَسِبُ ﴾ (الطلاق:٣،٢)

''اور جو شخص ڈرتا ہے اللہ سے کردیتا ہے اللہ اس کے لیے نجات کی سبیل اور اس کو رزق پہنچا تا ہے جہاں سے اس کو گمان نہیں ہوتا۔''

﴿ وَعَدَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ الل

"وعدہ دیا ہے اللہ نے ال لوگوں کو جو ایمان لائے تم میں سے اور کیے انہوں نے ایجھے کام کہ ضرور ضرور خلیفہ بنائے گا ان کو زمین میں ، جیسے خلیفہ بنایا تھا ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے اور ضرور تمکین دے گا ان کے لیے ان کے دین کو وہ دین جو پہند کیا اللہ نے ان کے لیے اور ضرور مر در بدلے میں دے گا ان کو بعد ان کے ڈرنے کے امن عبادت کریں کے وہ میری نہ شریک کریں گے وہ میرے ساتھ کی چیز کو اور جو شخص کفر کرے بعد اس کے بیں وہی لوگ ہیں (اعلیٰ درجہ کے ) فاس ۔"

ال آیت میں کیساز بردست وعدہ اور کیسی زبردست بیشن گوئی ہے کہ صحابہ کرام اللہ کواس دنیا میں بادشاہت کی نعمت ملے گی اور بادشاہت بھی معمولی نہیں بلکہ بنی اسرائیل کی سی دشاہت جس کودوسری آیت میں '' ملک عظیم'' فرمایا ہے۔

﴿ الَّالِينَ إِنَّ مَّكَّنَّهُمْ فِي ٱلْاَرُضِ اَقَامُوا الصَّلَوة واتَوا الزَّكُواةَ وَامَرُوا

بِالْمَعُرُوفِ وَنَهَوُا عَنِ الْمُنكرِ ﴿ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ٥ ﴿ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ٥ ﴿ وَاللَّهِ عَاقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ٥ ﴿ وَاللَّهِ عَاقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ٥ ﴿ وَاللَّهِ عَاقِبَهُ اللَّهُ مَا ٢٠٠)

''یہ(مہاجرین) وہ لوگ ہیں کہ اگر حکومت دیں ہم ان کوز مین پرقائم کریں گے نماز اور دیں گے ذکو ۃ اور (لوگوں کو) حکم دیں گے موافق شریعت کے اور منع کریں محے خلاف شرع کام سے اور اللہ ہی کے لیے ہے انجام سب کاموں کا۔''

ال آیت میں رسول خدا ﷺ کے اصحاب مہاجرین کو دنیا میں مملکت و باد شاہت کے حاصل ہونے کی پیشن گوئی ہے۔ قرآن مجید میں یہ بھی ظاہر کر دیا گیا ہے کہ دنیاوی نعمتوں کا وعدہ آنحضرت ﷺ کے خصوصات سے ہے۔ آپ سے پہلے کسی نبی سے اُخروی نعمتوں کے علاوہ دنیاوی نعمتوں کا وعدہ نہیں کیا گیا تھا۔ حضرت موی علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی مناجات ہے کہ:

﴿ وَاكْتُبُ لَنَا فِي هَاذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَقِي الْأَخِرَةِ إِنَّا هُدُنَا اللَّكَ ﴾ ﴿ وَاكْتُبُ لَنَا فِي هَاذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَقِي الْأَخِرَةِ إِنَّا هُدُنَا اللَّكِكَ ﴾ (الاعراف:١٥١)

''اورلکھ دے ہارے لیے،اس دنیا میں بہتری اور آخرت میں (بھی) بے شک ہم تیری طرف رجوع ہوئے۔''

اس کا جواب بارگاہ خداوندی سے سیملا:

﴿ فَسَاكُتُبُهَا لِلَّذِيْنَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُواةَ وَالَّذِيْنَ هُمُ بِالْيَّتَا يُؤْمِنُونَ ٥ اللَّذِيُ نَ هُمُ بِالْيِّتَا يُؤْمِنُونَ ٥ اللَّذِيُ نَ يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عَنْلَهُمُ فَى اللَّذِيُ نَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عَنْلَهُمُ فَى اللَّذِيُ نَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عَنْلَهُمُ فَى اللَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عَنْلَهُمُ فَى اللَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عَنْلَهُمُ فَى اللَّذِي نَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عَنْلَهُمُ فَى اللَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عَنْلَهُمُ فَى اللَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عَنْلَهُمُ فَى اللَّذِي يَجِدُونَهُ وَالْإِنْجِيلِ ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللْعُولُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللْعُولُ اللَّهُ مِنْ الللللْكُولُ اللللْكُولُ الللْلُهُ مُنْ الللْكُولُ اللللْكُولُ الللللْكُولُ اللللْكُولُ الللللْكُولُ الللللْلُولُ الللْلُولُ الللْكُولُ اللْلُولُ اللْلُولُ الللللْلُولُ اللْلِلْلُولُ اللللْلِلْلُولُ اللْلِلْلُولُ الللْلِلْلُولُ الللللْلِي اللْلُلْلُولُ الللللْلُولُ اللللْلُلُولُ الللللْلُولُ اللللْلُولُ اللللْلِلْلُولُ الللْلُولُ الللْلُلُولُ الللللْلُولُ الللللْلُولُ اللللْلُهُ اللللْلُهُ الللللْلُولُ اللللْلُلُولُ الللللْلُلُولُ الللللْلُلُولُ الللللْلُلُولُ اللللْلُلُولُ الللللْلُلُلُ الللللللِلْلُلُولُ اللللللللللللللْلُلُلُلُولُ الللللللْلُلُولُ الللللْلُلُلُولُ اللللللْلُلُولُ الللللللللِلْلُلُولُ اللللللللْ

"پس وہ (رحمت) لکھ دول گاان کے لیے جو پر ہیز گاری کرتے ہیں اور جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں جواتباع کرتے ہیں ان پنیمبر کا جونی امی ہیں جن کے پاتے ہیں لکھا ہواا پنے پاس توریت وانجیل میں۔"

## احادیث میں بھی دنیاوی نعتوں کے وعدے بکثرت ہیں ملاحظہ سیجیے۔

أخرج الشيخان وغيرُهما بطُرق متعددةٍ منها ماأخرج أحمدُ عن الزُهريِ عن سعيدٍ عن أبي هريرة على عن النّبي على قال : إذا هلك كسرى فلا كسرى بعدة وإذا هلك قيصر فلاقيصر بعدة والذي نفس محمّد بيده لتنفقن كُنُوزهما في سبيل الله. (منقول از ازالة الخفاء ص83)

" حضرت ابو ہریرہ ہے۔ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ کسریٰ یعنی شاہ ایران کے فنا ہونے کے بعد کسریٰ نہ ہوگا اور قیصر یعنی بادشاہ روم کے فنا ہونے کے بعد کسریٰ نہ ہوگا اور قیصر یعنی بادشاہ روم کے فنا ہونے کے بعد کوئی قیصر نہ ہوگا اور قیصر نہ ہوگا اور قیص کے قیضہ قدرت میں محمد (ﷺ) کی جان ہے کہ تم لوگ ان وونوں سلطنوں کے خزانوں کو اللہ کے راستہ میں خرج کروگے۔"

اب ذراعملی نموند دیکھیے یا یوں کہا جائے کہ جس نسخہ کی اس قدر تعریف کی گئی۔ مریض پراس کے استعمال کا اثر دیکھیے ۔ کون نہیں جانتا کہ عرب کی قبل از اسلام کیا حالت تھی ایک رگیستانی مقام جہاں پینے کو پانی بھی بشکل نصیب ہوتا تھا جہاں لوؤں کی لَبٹ اور آندھیوں کے طوفان بہاڑوں کی مسلسل قطاریں انسانی زندگی کے لیے سُمِ قاتل سے کم نتھیں جہاں غذائے انسانی کی الی قلت تھی کہ بعض اوقات درختوں کی پتیاں اور گھاس کھا کر بسر کرنا غذائے انسانی کی الی قلت تھی کہ بعض اوقات درختوں کی پتیاں اور گھاس کھا کر بسر کرنا آپ تھی۔ جہاں کے رہنے والے برقتم کے علوم وفنون سے بہرہ وحتی درندوں کی طرح آپس میں لڑتے اور لوٹ مار پر گذر اوقات کرتے تھے جہاں برقتم کے شرمناک جرائم کی کھڑ ۔ تھی اور بطور فخر کے ان کا تذکرہ ہوتا تھا جہاں اپنے ہاتھ سے اپنی اولا دکوذن کے کردینا یا ذیمہ وگئی قبال مقا کہ زندہ تو زندہ بعض اوقات مردوں کو فن نصیب نہ ہوتا تھا بیاس قدر کوتا تی ہوتی تھی کہ لاش کے کھلے ہوئے حصہ پراؤخر (ایک قتم کی گھاس) رکھنا پڑتی تھی۔

یہی عرب اسلامی تعلیم کی روشنی یا کراس قدر جلداوراس اعلیٰ قابلیت پر پہنچ گئے کہان کو تمام انسانی کمالات کا مالک کہنا ہجانہ ہوگا جولوگ قیامت کے منکر جز ااور سز اسے بےخوف اور جرائم کے ارتکاب پر جری ہورہے تھاب خدا کا ڈران کے دل میں ہے اور اب ان سے ارتكاب جرم كيامعنى ،تمام عالم كے مجرمين كے محتسب بناديے گئے ، جوتو حير كامضحكه اڑاتے تھے وہ ایسے اعلیٰ درجہ کے موحد اور خدا کے ایسے پرستار بن گئے کہ ایسی پرستش خدا کی اس زمیں بربھی نہ ہوئی تھی ، جولوگ اپنی اولا دکوتل کرنے کے خوگر ہور ہے تھے مربی و عالم بن گئے، اور انہوں نے غیر مذاہب والوں پر ایسے ایسے احسانات کیے کہ آج تاریخوں کے صفحات ان سے چمک رہے ہیں، جولوگ شتر بانی کا سلیقہ نہ رکھتے تھے جہاں بانی کی باگ ان کے ہاتھ میں دی گئی اور انہوں نے ایسی جہاں بانی کی کہان کو دیکھ کربھی آج کوئی نہیں كرسكتا، جوجابل بے ہنر كہے جاتے تھے وہ سارے عالَم كے معلِّم و مدرس بن گئے ،ان كے سینوں سے علوم ومعارف کے دریا بہنے لگے، جولوگ یا خانہ بییٹا ب کی طہارت کا طریقہ نہ جانتے تھے وہ آسانِ تقدی کے آفتاب ہوگئے جو باہم ایک دوسرے کے رشمن تھے بھائی بھائی ہو گئے،اورایک ایسی معتمد قوم بن گئے جس کی نظیر چیثم فلک نے نہیں دیکھی اس قدرجلدایاانقلاب اورایی تق اسلام کے سواکسی فدہب نے دنیامیں پیدانہیں کی۔

قرآن مجید میں خود ہی اپنی تعلیمات کے اثر ات کو بھی بیان کر دیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے پہلے کہہ چکا ہوں کہ سی خارجی دلیل سے اسلام کوروشناس بنانا آفتاب کو چراغ دکھانا ہے ارشاد ہوتا ہے۔ www.besturdubooks.net

﴿ وَاذْكُرُوا نِعُمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اِذْكُنتُمُ اَعُدَاءً فَالَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمُ الْحُكُمُ الْحُكُمُ فَاصَبَحْتُمُ بِنِعُمَتِهِ اِخُوانًا ﴾ (آل عمران: ١٠٣)

''اوریادکرواللّٰدکااحسان جوتم پر ہے جبکہتم ایک دوسرے کے دشمن تنھے پس اللّٰد نے

الفت پيداكى تمهار \_ دلول مين تو موگئے تم اس كفتل سے بھائى بھائى ۔ ' ﴿ حَبَّبَ اِلْيُكُمُ الْإِيْمَانَ وَزَيَّنَهُ فِى قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ اِلْيُكُمُ الْكُفُرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ ' أُولِئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ ٥﴾ (الحجرات: ٧)

"الله تعالی نے محبت دی تم کوایمان کی اوراس کوعمدہ کردکھایا تمہارے دلوں میں اور ناگوار بنادیا تمہارے دلوں میں اور ناگوار بنادیا تمہارے نزدیک کفراور فسق اور نافر مانی کو یہی لوگ ہیں جوراہ یاب ہیں۔ اوران کو جمائے رکھا پر ہیزگاری کی بات پر اور وہی تھے اس کے حق اور اہل۔ اوران کو باک کرتا ہے اوران کو سکھا تا ہے کتاب۔ "

خلاصه

بیر که دین اسلام فلاح دنیاوآخرت کا شیخ ذمه دار ہے۔ اگر خبریتِ دنیا و عقبی آرزو داری بدر گاہش بیا و ہرچہ میخواہی تمنا کن







## تيسرىبات

حضرت محمر رسول الله الله الله الله عن الله مون عقر آنى ولائل:

پہلے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ نبی کی مثال طبیب یا ڈاکٹر کی سی ہے جوشخص دعویٰ کر ہے کہ میں نبی ہوں گویا وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں طبیب ڈاکٹر ہوں فرق یہ ہے کہ دنیا کے طبیب ڈاکٹر جسمانی امراض کا علاج کرتے ہیں اور اس علاج میں ان سے خلطی بھی ہوجاتی ہے اور خدا کے نبی روحانی امراض کا علاج کرتے ہیں جہال دنیا کے طبیبوں کے عقل وقہم کی رسائی نہیں اور خدا کے نبیوں سے علاج میں غلطی ممکن نہیں۔

جب بیہ بات سمجھ میں آگئ تو بید کھنا ہے کہ دنیا میں کسی شخص کے طبیب ڈاکٹر ہونے کا علم ان لوگوں کو جو طب یا ڈاکٹر سے نابلد ہوں کیونکر ہوتا ہے غور کروتو معلوم ہوجائے گا کہ اس علم کے جارہی طریقے ہیں:

1 .....طبیب یا ڈاکٹر ہونے کا مدعی سر فیفکیٹ پیش کرے۔

2..... شاہی ہیں ڈاکٹر کی جگہ پراس کو بیٹھا ہوا اور ملا زمانِ ہیںتال کو اور مریضوں کو اس کے ساتھ وہ برتا و کرتے ہوئے دیکھا جائے جوڈاکٹر کے ساتھ ہوتا ہے۔ مریضوں کو اس کے ساتھ وہ برتا و کرتے ہوئے دیکھا جائے جوڈاکٹر کے مشاہدہ کیا جائے دیسی اس کو طِب یا ڈاکٹر کی کتابوں کا درس یا لیکچر دیتے ہوئے مشاہدہ کیا جائے اور دیکھا جائے کہ طب یا ڈاکٹر کی کے طالب علم اس کے سامنے زانوئے تلمذتہ کیے ہوئے درس لے رہیں ہیں۔

4....اس کے ذریعلاج مریضوں کوشفا پاتے ہوئے مشاہدہ کیا جائے۔ یہی چارطریقے ایک نبی کی نبوت معلوم کرنے کے لیے بھی ہیں اگر چہان چاروں طریقوں میں سے ایک طریقہ بھی کافی تھا مگر قرآن مجید میں ان چاروں طریقوں سے آنخضرت کی نبوت کوئی تعالیٰ نے ظاہر فرمایا ہے:

## طریق اول جوبمزله سر فیفکیٹ کے ہے:

آنخضرت اللهيكى بيشين مخضرت الله كالمتعلق انبيائے سابقین علیم السلام كى كتب سابقه الهيد كى بيشين موئياں ہیں۔مثال كے طور برآيات قرآنيد ملاحظه ہوں:

حضرت ابراجم لليل عليه السلام كى دعاہے كه:

﴿ رَبَّنَا وَابُعَتُ فِيُهِمُ رَسُولًا مِّنْهُمُ يَتُلُوا عَلَيْهِمُ ا يَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكُمَةَ وَيُزَكِّيُهِمُ النَّكَ انْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمِ (البقرة: ٢٩) الْكِتَابَ وَالْحِكُمَةَ وَيُزَكِّيُهِمُ النَّكَ انْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمِ (البقرة: ٢٩)

''اے رب ہمارے اور بھیج ان میں ایک پیغیبران ہی میں سے کہ پڑھے ان پر تیری آیتیں اور ان کوسکھا دے کتاب اور حکمت اور پاک صاف بنادے ان کو بے شک تو ہی غالب صاحب تدبیر ہے۔''

حضرت موسی العلیل کی مناجات کے جواب میں ارشاد ہوا کہ:

﴿ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ ٥ ﴾ (الاعراف: ١٥٧)

"وه نبي اتى جن كواپنے پاس توريت وانجيل ميں لكھا ہوا پاتے ہيں۔"

ایک اور مقام پرارشاد ہوتا ہے۔

﴿ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْآوَلِيُنَ ٥ ﴾ (الشعراء: ١٩٢)

"اور بے شک (اے نبی آپ کا بشیر ونذیر یہونا) اگلوں کے کتابوں میں ہے اور قر آن کاذکر (بھی) ہے۔"

﴿ الَّذِينَ الْتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعُرِ فُونَهُ كَمَا يَعُرِ فُونَ اَبُنَاءَ هُمُ ﴿ والبقرة: ١٣٦)

"وولوگ جن كوہم نے كتاب (لينى توريت انجيل) دى ہے محمد ﷺ كواسى طرح بيجانة بين جس طرح اپنے بيوں كو۔ "

﴿ اَوَلَهُ يَكُنُ لَّهُمُ الْيَةُ اَنُ يَعُلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِى اِسُوَائِيْلِ ﴿ الشعراء: )

"كياان كے ليے به بات دليل نہيں ہے كه ان كولينى (محد ﷺ ) كوعلماء بنى اسرائيل جانتے ہیں۔ "

غیر سلم حضرات اگر قرآن مجید کے ان حوالوں کو جانچنا چاہیں تو تھوڑی ہی توجہ میں ہر مذہب کی مقدس کتابوں میں آنخضرت کے لیے پیشین گوئیاں دیکھ سکتے ہیں۔علاء اسلام نے اس خاص مسئلہ برخیم خیم کتابیں تصنیف فرمائی ہیں۔ چنانچہ اس صدی کی ایک نفیس کتاب ''بثارت محمدی'' ہے جو کئی سو صفحے کی کتاب ہے اور ہندوستان کی تمام موجودہ فدا ہب کی کتاب ہے اور ہندوستان کی تمام موجودہ فدا ہب کی کتاب جیپ کر ایشان کو ئیوں کومع ان کی اصل عبارتوں نے قل کیا گیا ہے اور یہ کتاب جیپ کر شائع بھی ہو چکی ہے اور راقم الحروف اس امر میں صاحب تجربہ تھی ہے۔ طریق دوم جو بمز لہ شاہی ہیں بیٹھنے کے ہے:

آنخضرت ﷺ کے مجزات لیمی خوراک عادات ہیں، ظہور مجزات کوشاہی ہیبتال میں بیٹے کے مثل اس لیے کہا گیا کہ جس طرح ایک بہروپیا ڈاکٹری کا روپ بھر کرشاہی ہیتال میں ڈاکٹری کی کرسی برنہیں بیٹے سکتا اوراس کے ساتھ وہ برتا وُنہیں ہوسکتا اس طرح کوئی شخص مدی نبوت ہوکر مجزات وخوارق عادات نہیں دکھا سکتا ۔ جیبا کہ شریعت اسلامیہ

کی کتابوں میں مُصرَّ حہے۔

قرآن شریف میں معجزات کی تفصیل بیان نہیں فرمائی گئی مرایک ایباوسیع جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ وہ تمام تفصیل معجزات کی جونہایت سے ومتندا حادیث میں ہے سب کی سب اس وسیع جملہ میں آجاتی ہے۔

ارشادموتاہے:

﴿ اِلْحَسَرَيَسِ السَّسَاعَةُ وَانْشَدَقُ الْقَيعَرُ ٥ وَإِنْ يُسرَوُا ايَةَ يُسعُرِطُوا

وَيَقُولُوا سِحُرٌمُّسُتَمِرٌ ٥ ﴿ (القمر: ٢٠١)

"قریب پہونجی قیامت اورشق ہوگیا جا نداور اگر کافر دیکھیں کوئی نشانی تو اعراض کریں اور کہیں کہ جادو ہے جو ہمیشہ سے چلا آتا ہے۔" www.besturdubooks.net" ایت میں منکروں کی زبان سے نقل کیا گیا ہے بیہ ظاہر کررہا ہے کہ آنخضرت کی کے تمام زمانہ نبوت میں کوئی دن ظہور معجزات سے خالی نہیں گیا۔ اس لیے کہ زبان عرب مستمر اسی چیز کو کہتے ہیں جس کا سلسلہ کہیں سے ٹوٹا نہ ہو۔ واقعہ بھی یہی ہے کہ سید عالم کی سے معجزات کا ظہور اس کثرت کے ساتھ ہوا ہے اور آئ حدیث کی کتابوں میں سندھیجے کے ساتھ منقول ہے کہ اس کود کھی کر بے اختیار زبان سے نگل جاتا ہے۔

کتابوں میں سندھیجے کے ساتھ منقول ہے کہ اس کود کھی کر بے اختیار زبان سے نگل جاتا ہے۔

کشن یوسف دم عیسیٰ یہ بیضا داری

آنچة خوبال مهددارندتو تنها داري

جس کا جی جاہے اس کی تقدیق کے لیے کتاب ''الکلام المبین فی ایات رحمة للعالمین'' کود کیوسکتا ہے جوسلیس اردوزبان میں ہے اورنولکشور پریس کھنؤ سے چند پیپول میں مل سکتی ہے۔

طریق سوم جو بمنزله کتب طبیه کے درس اور لیکچردیے کے ہے:

آنخضرت کی اوجودائی ہونے کے اُمیوں کوعلوم ربانیہ اور معارف الہیہ کا درس دینا اور مخلوق خدا کا آپ کے گرد پروانوں کی طرح ہجوم کرنا۔ قرآن مجید میں میضمون مختلف عنوانوں سے متعدد آیات میں ارشاد ہوا ہے۔ مثلاً ملاحظہ کیجیے:

﴿ هُوَ اللَّذِى بَعَثَ فِى الْاُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنهُم يَتُلُوا عَلَيُهِمُ ايَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمُ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ فَ ﴿ وَالجمعه: ٢)

'' وہی (خدا) ہے جس نے بھیجا اُن پڑھوں میں پنیمبرتمہیں میں سے جو پڑھتا ہے ان

پراس کی آیتی اوران کو پاک بنا تا ہے اوران کوسکھا تا ہے کتاب اور دانش مندی۔'

﴿ يُعَلِّمُكُمُ مَالَمُ تَكُونُوا تَعُلَمُونَ ٥ ﴾ (البقرة: ١٥١)

"اوربتلا تاہےتم کووہ باتیں جوتم جانتے نہ تھے۔"

﴿ يَا مُرُهُمُ بِالْمَعُرُوفِ وَيَنُهَاهُمُ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ﴿ عَلَيْهِمُ ﴿ عَلَيْهِمُ ﴿ عَلَيْهِمُ ﴿ كَانَتُ عَلَيْهِمُ ال

(الاعراف: ١٥٤)

''وہ ان کو حکم فرماتے ہیں نیک کام کا اور منع کرتے ہیں بُرے کام سے اور حلال بناتے ہیں اور ان سے دور ہیں اور ان سے دور ہیں اور ان سے دور کرتے ہیں گندی چیزیں اور ان سے دور کرتے ہیں گندی چیزیں اور ان سے دور کرتے ہیں ان کے بوجھ کو اور وہ طوق جو ان برتھے۔''

اور پھرزبان ہی ہے آپ نے درس نہیں دیا بلکہ آپ کا ہر ہر''فعل''اور آپ کی ہر ہر ''حالت'' آپ کے اخلاق کریمہ بھی معارف ربانیہ کا درس ہیں۔

قرآن مجید میں ہے۔

﴿ لَقَدُ كَانَ لَكُمُ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسُوةٌ حَنَسَةٌ ﴾ (الاحزاب: ٢١)

"بلاشك بلاشبتهارے ليےرسول الله ميں احجمانموند ہے۔"

﴿ فَبِ مَا رَحُمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنُتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنُتُ فَظًّا غَلِيُظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا

مِنُ حَوُلِكَ صَ ﴿ (آل عمران: ١٥٩)

"(اے نبی!) پس اللّه کی بردی رحمت ہے جوآپ ان سے نرم دل ملے اور اگر ہوتے آپ بدخو اور سخت دل تو وہ آپ کے پاس سے منتشر ہوجاتے۔"

﴿إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيُمٍ٥﴾ (القلم: ٣)

"اور بیشک آپ (اے نبی ﷺ) اعلیٰ درجہ کے اخلاق پر ہیں۔"

سے تو یہ ہے کہ ایک نبی کی نبوت معلوم کرنے کے لیے نبی کی نورانی سیرت اوران کی زبانی سیرت اوران کی خربانی سیرت مولا تا رومی کا زبانی سیرت بہترین معجزہ اور لا کھوں خوارقِ عادات سے بڑھ کر ہے حضرت مولا تا رومی کا کیا سچامقولہ ہے ۔

درد دل بهر بندهٔ کزیق مزه است رُوئے اُو آواز پیمبر معجزه است چوں پیمبر از بروں بائے زند جان مومن از دروں سجده کند جان مومن بائک، اُو اندر جہاں از کے نہ شنیدہ باشد گوشِ جان

## طريق چمارم جوبمزله شفايانے مريضوں كے ہے:

بلاشبہ اس چیز میں آنخضرت کی کا کوئی ٹانی نہیں ہوا۔ انبیاء کیہم السلام کی مقدس جماعت میں اس کاعشر عشیر بھی کہیں نہیں مل سکتا۔ جس قدرروحانی مریضوں میں جن کا مرض نا قابل علاج ہو چکا تھا آپ کے علاج سے شفا پائی۔ اس کی مثال تاریخ عالم میں نہیں مل سکتی۔ قرآن مجید میں ان شفا پانے والوں کی کثر ت اور ان کے امراض کا مہلک ہونا ہوں بیان فرمایا گیا ہے۔

﴿لَقَدُ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيُنَ إِذُ بَعَثَ فِيهِمُ رَسُولًا مِّنُ اَنْفُسِهِمُ يَتُلُوا عَلَى الْمُؤْمِنِيُنَ إِذُ بَعَثَ فِيهِمُ رَسُولًا مِّنُ اَنْفُسِهِمُ يَتُلُوا عَلَى عَلَيْهِمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ عَوَانُ كَانُوا مِنُ قَبُلُ لَفِى عَلَيْهِمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ عَوَانُ كَانُوا مِنُ قَبُلُ لَفِى صَلَيْ مُبِينِ ٥ (آل عمران: ١٢٣)

''بلاشک بلاشبہ بڑااحسان کیااللہ نے ایمان والوں پر جب کہ بھیج دیاان میں پیغمبر انہی میں سے جو پڑھتا ہےان پراللہ کی آیتیں اوران کو پاک کرتا ہے اوران کوسکھا تا ہے کتاب اور عقل کی با تیں اور بے شک وہ اس سے پہلے صریح گراہی میں تھے۔''
﴿ وَ کُنتُم عَلَیٰ شَفَا حُفُرَةٍ مِنَ النّارِ فَانْقَذَکُمْ مِنُهَا ﴾ (آل عمران: ١٠٣)

اور تم تق آگ کے گرھے کے کنارے پر پس اس نے تم کواس سے بچالیا۔
﴿ وَ رَایُتَ النّاسَ یَدُخُلُونَ فِی دِیْنِ اللّهِ اَفُو اَجُاں ﴾ (النصو: ٢)

"اور (اے نی) آپ نے دیکھ لیا کہ اللّہ کدین میں فوجوں کی فوجیں واضل ہور ہی ہیں۔''
جب رسول خدا ﷺ دنیا سے تشریف لے گئے تو علاوہ ان صحابہ کرام ﷺ کے جو آپ
کے سامنے شہادت یا وفات یا چکے تھے۔ ایک لاکھ چوہیں ہزار صحابی چھوڑ گئے۔

کے سامنے شہادت یا وفات یا چکے تھے۔ ایک لاکھ چوہیں ہزار صحابی چھوڑ گئے۔

(دیکھو جُمع بحار الانوار 564)

یہ ایک لاکھ چوہیں ہزار کی جماعت اوراس جماعت کا ایک ایک فردآ مخضرت کے کمالات کا نمونہ اور آپ کی خدافت کی روشن مثال تھا۔ مسلم تو مسلم غیر مسلم کو بھی اس کا اعتراف ہے چنا نچے مسٹر گاڈ فری ہکنس جوانگلتان کے مشہور عالم وفاضل اور محقق عیسائی ہیں اپنی کتاب ' ایالوجی فارج ' مطبوعہ 1829ء کے قرر 18 میں تحریر فرماتے ہیں:

"باوجود یکہ محر کا اور میسی النظافی کی ابتدائی سوائے عمری میں ایسے حالات ہیں جن میں عجیب مشابہت پائی جاتی ہے۔ سکن بہت سے امور ایسے ہیں جن میں سراسر اختلاف ہے۔ مثلاً حضرت عیسیٰ النظافی پرسب سے پہلے ایمان لانے والے آپ کے بارہ حواریوں کی نسبت سلیم کیا جاتا ہے کہ وہ ناخواندہ ہے جھے اور بہت ہی کم حیثیت لوگ تھے اس کے برعکس محد (بیشی ) پرسب سے پہلے ایمان لانے والے ان کے غلام زید کے سواسب کے سب معزز ایمان لانے والے ان کے غلام زید کے سواسب کے سب معزز طبقہ کے لوگ تھے اور اینے اینے وقت پر بحثیت خلیفہ اور

سپہ سالار افواج کے ان لوگوں نے اپنے شاندار کارناموں سے آبندہ زمانہ میں ثابت کردیا کہ بیسب کے سب نہایت قابل اور اعلیٰ درجہ کے دل ود ماغ رکھنے والے تھے۔''

(مندرجه رساله مجزه قرآن مجيد مطبوعه نظامي بريس بدايون ص 29)

يهى مسٹرگاؤى فرى مكنس اپنى مذكوره بالاكتاب فقره 123 ميں تحرير فرماتے ہيں:

"عیسائی اس بات کو یا در کھیں تو اچھا ہو کہ محمد (ﷺ) کے اصولوں
نے اس کے پیرووں میں جس درجہ کا نشہ دینی پیدا کیا تھا اس کو عیسیٰ النظیٰلا کے ابتدائی پیرووں میں تلاش کرنا بے سود ہے اور اس کا فد ہب اس تیزی کے ساتھ پھیلا جس کی نظیر دین عیسوی میں نہیں ملتی۔ چنانچہ نصف صدی سے کم میں اسلام بہت سی عالی شان اور سر سبز سلطنوں پرغالب آگیا۔

(رساله معجزه قرآن مجيد ص 34،33)



## چوهی بات

## اسلامي تعليمات كالجمالي بيان

اسلامی تعلیمات کے دوحصہ ہیں۔ایک علمی اور دوسراعملی۔اور ہر مذہب کی تعلیمات میں ان دوحصوں کا ہونا ضروری ہے۔

علمی حصہ سے وہ چیز مراد ہے جن کے علم ویقین حاصل کرنے کا تھم دیا گیا ہے اعضائے ظاہری کے متعلق کوئی کام اس حصہ میں بتایا نہیں جاتا۔ اس حصہ کو اصطلاح شریعت میں عقائد کہتے ہیں۔

اورعملی حصہ ہے دو چیزیں مراد ہیں جن میں اعضائے ظاہری کے کام اوران کاموں کے متعلق ہدایت دی جاتی ہیں۔اس حصہ کواصطلاح شریعت میں اعمال کہتے ہیں۔

یہ ظاہر ہے کہ عقائد کو اعمال کے ساتھ ہی تعلق ہے جو کسی درخت کی جڑ کو اس کی شاخوں اور پھول بتیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔لہذا عقائد کا معاملہ شرعاً زیادہ اہم ہے۔

اسلامی عقائداس قدرسادہ اور مخضر ہیں کہ اس ایک کلمہ طیبہ میں سب کچھ آجا تا ہے

جس پراسلام کی بنیاد ہے۔ یعنی

لآاله آلا الله محمّد رّسول الله.

نہیں کوئی بوجنے کے لائق سوااللہ کے اور محمد (ﷺ) اللہ کے رسول ہیں۔

سب سے بڑی بات ہے کہ اسلامی عقائد میں کوئی بات خلاف عقل نہیں ہے کہ اس کے باور کرنے میں کوئی دشواری پیش آئے۔

بس یمی تین عقیدے ہیں جواصول دین یا اصول عقائد کے نام سے موسوم ہیں۔ ایک''عقید ہُ تو حید'' دوسرا''عقید ہُ رسالت''۔ تیسرا''عقید ہُ قیامت''۔ باقی عقیدے سب

انہیں کی شرح اور تفصیل ہیں۔

کلمہ طیبہ میں دوعقید ہے بین تو حید ورسالت تو صراحة ندکور ہیں۔عقیدہ قیامت کا بیان اس لیے ہیں کیا گیا کہ وہ عقائدِ رسالت کے من میں آجا تا ہے۔ کیونکہ ہررسول کی تعلیم کا اولین سبق اور دین الٰہی کی عمارت کا سنگ بنیا دیہی عقیدہ قیامت ہے۔

قرآن مجید میں ان تینوں عقیدوں کو بار بار مختلف عنوانات سے بیان فر مایا گیا ہے اور ایسے دلائل پیش فر مائے گئے ہیں کہ ہر عقل مند کے لیے بحکم عقل ان دلائل کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ضروری ہے۔

باقی رہے اعمال ان میں قرآن مجید کی روش ہے ہے کہ اصولی طور پرتمام اعمال کا بیان فرمادیا گیا ہے مگر جزئیات کی تفصیل یا ان کے طریق عمل کورسول خدا ﷺ کے اسوؤ حسنہ کے سپر دکیا گیا ہے۔

ہاں اخلاقی حصہ کی یابعض اعمال کی کسی خصوصی اہمیت کی وجہ سے پچھ تفصیل فر مادی گئی ہے۔

اعمال کی دوسمیں ہیں ایک وہ کہ ان کا تعلق بندے اور اللہ کے درمیان ہے۔ دوسرے وہ جن کا تعلق باہم بندوں کے درمیان ہے۔ پھراعمال کی بلحاظان کے اثر ات کے تین قسمیں ہیں۔ایک وہ کہ ان کا اثر ہر ہر شخص پر فر داً فر داً ہوتا ہے یعنی جو شخص ان پر کار بند ہو اس کا نفس مزگی ومقدس ہوجائے۔ جس کوعلم اخلاق کی اصطلاح میں تہذیب نفس کہا جاتا ہے جیسے: نماز، روزہ، صدقہ، خبرات وغیرہ۔

دوسری وہ کہان کا اثر ایک گھریا ایک خاندان پر ہوتا ہے جس کوعلم مذکور کی اصطلاح میں تدبیر منزل کہتے ہیں۔ جیسے مال باپ کے درمیان اولا دیے حقوق، زوجین کے حقوق، رشتہ داروں قرابت والوں کے حقوق، وغیرہ وغیرہ۔ تیسرے وہ کہ ان کا اثر ایک شہر یا ایک ملک پر ہوتا ہے جس کو اصطلاح میں سیاست مدن کہتے ہیں۔ جیسے حاکم ومحکوم کے با ہمی حقوق ، عدل وانصاف کی اور سے ہو لئے کی تاکید، حصوت ہو لئے ظلم کرنے ، زنا کرنے اور دوسر نے فواحش سے بچنے کے احکام وغیرہ۔

ان تینوں قسموں کو قرآن مجید نے اور قرآن مجید کے مفسر حقیقی لیعنی رسول خدا گئے نے جس خوبی سے بیان فر مایا ہے وہ و کھنے ہی سے تعلق رکھتی ہے۔

جس خوبی سے بیان فر مایا ہے وہ و کھنے ہی سے تعلق رکھتی ہے۔

ذوق ایں ہے نہ شناسی بخدا تانہ چشی

اب مثال کے طور پر چندآیات وحدیث کا اقتباس پیش کیا جاتا ہے۔

## توحير

 ﴿ ذَالِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ ۚ لَا اللَّهُ اللَّهُ وَبُكُمُ ۗ لَا اللَّهُ اللَّهُ مَا خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ ۚ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَالكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ ۗ لَا اللهُ الل

الله تمهارارب ہاس كے سواكوئي معبود نہيں خالق ہے ہرشے كاليس اسى كى

عبادت كرواوروه برچزكاكارساز -- " ﴿ وَلَقَدُ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُو اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُونَ عَ ﴾ (النحل: ٣١)

''اورہم نے اٹھائے ہیں ہرامت ہیں رسول کہ بندگی کرواللہ کی اور بچومعبودان باطل کی عیادت ہے۔''

﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا الِهَةُ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا ١٠ (الانبياء: ٢٢)

' زمین (میں یا) آسان میں اگر اللہ تعالیٰ کے سوا اور معبود ہوتا تو دونوں درہم برہم ہوجاتے۔''

﴿ لا تَسْجُدُ وُالِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ. ﴾ ﴿ لَا تَسْجُدُ وَاللهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ. ﴾ (حَمْسجلة: ٣٤)

"نهجده كروسورج كواورنه جإندكواور كرواللدكوجس في ان كوپيداكيا-"
هُوَ الْاَوْلُ وَ الْإِخِرُ وَ الْظِاهِرُ وَ الْمُاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ٥﴾ (الحديد: ٣)
"وبي سب سے پہلے ہے اور (وبي سب سے ) پیچے اور (وبی ) ظاہر ہے اور وہی نبال اور وہ ہر چیز سے واقف ہے۔"

﴿ قُلُ مُ يُولَدُ وَلَمْ يَكُنُ لَهُ الصَّمَدُ ٥ لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ وَلَمْ يَكُنُ لَهُ كُولًا وَلَمْ يَكُنُ لَهُ كُفُواً اَحَدُه ﴾ (الاجلاص)

''اے نی آب ان لوگوں ہے کہ دیجے کہ وہ لیعنی الله ایک ہاللہ (ایما بے نیاز ہے کہ وہ کی کا ولاد کر ایما ہے نیاز ہے کہ وہ کی کا ولاد کر ایما ہے کہ وہ کی کی اولاد کر ایما ہے کہ ایما ہے۔''

## رسالت

﴿ وَالَّذِيْنَ امَنُوا وَعَهِلُوا الصَّالِطِي وَامَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّهُوَ الْحَقُّ مِنُ رَّبِّهِمُ لا كَفَّرَ عَنْهُمُ سَيّا تِهِمُ وَأَصْلَحَ بَالْهُمُ ٥ ﴿ (محمد: ٢) "اورجولوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور مانااس کو جونازل کیا گیامحد (ﷺ) پر اور وہی سیا دین ہے۔ ان کے رب کی طرف سے معاف کردے گا اللہ ان سے ان کی خطاؤل کواور درست کرد ہے گاان کے ول کو " www.besturdubooks.net ﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ ٥ قَدُ خَلَتُ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ﴾ (آل عمران:١٣٣) "اور محد الله رسول بى توبين ان سے يہلے بہت رسول گزر ميكے " ﴿ مَن يُطِع الرَّسُولَ فَعَد اللَّهُ عَ اللَّهَ ﴾ (النساء: • ٨) "جس كى ناحكم لمناريون الساس ناحكم ماناالله كا-" ﴿ وَالَّذِينَ يُوْمِنُونَ مِنَ أَكُولَ اِلْيُكَ وَمَا أُنُولَ مِنْ قَبُلِكَ ﴾ (البقرة: ٣) "اورجولوگ ایمان لاتے ہیں اس کتاب پرجو (اے محمد ﷺ) نازل کی گئی آپ کی طرف اورجونازل کی گئیں آپ سے پہلے ہم اس کے پغیروں میں سے کسی میں تفریق نہیں کرتے۔''

قيامت

﴿ اَلْمَمَالُ وَالْبَنُونَ زِيْنَةُ الْحَيْوِةِ الدُّنْيَاءَ وَالْبَاقِيْنَاتُ الطَّيْلِحَثُ خَيْرٌ عِنْدَ وَبَالَ الْمُسَادِكُ خَيْرٌ عِنْدَ وَبِيَاتُ الطَّيْلِحَثُ خَيْرٌ عِنْدَ وَبِي

 ﴿ إِنَّ السَّاعَةَ لَا تِيَةٌ لَّارَيْبَ فِيهَا . ﴾ (المومن: ٥٩)

"فینابلاشک قیامت آنے والی ہےاس میں کچھشک ہی ہیں۔"

﴿إِنَّهُمْ يَرَوُنَهُ بَعِيدً ١٥وَنَرَاهُ قَرِيبًا ٥﴾ (المعارج: ٢٠٧)

'' پہلوگ تو اس دن کو ( لیعنی قیامت کو ) بعید دیکھتے ہیں اور ہم اس کو قریب ہی دیکھ رہے ہیں۔''

﴿ فَمَنُ يَعُمَلُ مِثُقَالَ ذَرَّةٍ خَيُرًا يَّرَهُ ٥ وَمَنُ يَعُمَلُ مِثُقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّايَّرَهُ ٥ ﴿ وَمَنُ يَعُمَلُ مِثُقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّايَّرَهُ ٥ ﴾ ﴿ وَمَنُ يَعُمَلُ مِثُقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّايَّرَهُ ٥ ﴾ ﴿ وَمَنُ يَعُمَلُ مِثُقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّايَّرَهُ ٥ ﴾ ﴿ وَمَنُ يَعُمَلُ مِثُقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهُ ٥ ﴾ ﴿ وَمَنْ يَعُمَلُ مِثُقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهُ ٥ ﴾ ﴿ وَمَنْ يَعُمَلُ مِثُقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَدُولُوا لَا عَمْلُ مِثُقَالَ ذَرَّةٍ مُنْ يَعُمَلُ مِثُقَالًا فَرَّةٍ مِنْ اللهِ اللهِ المُعَالَقُولُ فَرَالُوا لَا عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

''جوشخص (دنیامیں) ذرہ برابر نیکی کرے گاوہ (قیامت کے دن) اس کود کیھ لے گا اور جوشخص ذرابرابر بدی کرے گاوہ اس کود کیھ لے گا۔''

﴿ اَفَحَسِبُتُمُ اَنَّمَا خَلَقُنَا كُمْ عَبَثًا وَّانَّكُمُ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ٥ ﴾

(المومنون:110)

''کیاتم کو بیخیال ہے کہ ہم نے تم کو بے فائدہ پیدا کیا ہے اورتم (مرنے کے بعد) ہماری طرف واپس نہ کیے جاؤگے۔''

ہوجائیں گےتو پھرنے سرے سے پیدا ہول گے۔''

﴿ اَوَلَهُ يَرَ الْإِنْسَانُ اَنَّا خَلَقُنَاهُ مِنُ نُطُفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مَّبِينٌ ٥ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلا وَنَسِى خَلَقَهُ \* قَالَ مَنُ يُّحِي الْعِظَامَ وَهِى رَمِيْمٌ ٥ قُلُ يُحْيِيهَا الَّذِي لَنَا مَثَلا وَنَسِى خَلَقَهُ \* قَالَ مَنُ يُّحِي الْعِظَامَ وَهِى رَمِيْمٌ ٥ قُلُ يُحْيِيهَا الَّذِي لَنَا مَثَلا وَنَسِى خَلَقَهُ \* قَالَ مَنْ يُحُيِيهَا الَّذِي الْعِظَامَ وَهِى رَمِيْمٌ ٥ قُلُ يُحْيِيهَا الَّذِي الْعَظَامَ وَهِى رَمِيْمٌ ٥ قُلُ يُحْيِيهَا الَّذِي اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ إِلَى مَرَّةٍ \* وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ٥ ﴿ (يلسين: ٢٥ تا ٢٩)

'' کیاد یکتانہیں آ دمی کہ ہم نے اس کو پیدا کیا ایک قطرہ سے پھر یکا یک جھگڑا کرنے

لگا اور ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول گیا اور کہتا ہے کون زندہ کرے گا جس نے کرے گا ہٹر یوں کو درانحالیکہ وہ گل گئی ہوں گی۔ کہد دیجیے کہ ان کو ہی زندہ کرے گا جس نے ان کو پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ اور وہ سب بنانا جا نتا ہے۔''

## نماز

﴿إِنَّ الصَّلُوةَ كَانَتُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَابًا مَّوْقُونَا ٥﴾ (النساء: ١٠٣)

' بِشَكَمُا رَمُلَمَا نُول بِ فَرْضَ ہے اپنے مقرره وقتول میں۔'
﴿إِنَّ الصَّلُوةَ تَنُهٰى عَنِ الْفَحُشَاءِ وَالْمُنْكُومُ ﴿ (العنكبوت: ٣٥)

' بِشَكَمُا رُوكَ ہے بِحِيالَى اور بُرى بات ہے۔'
﴿وَقَالَ اللّٰهُ إِنِّى مَعَكُمُ ﴿ لَإِنُ اَقَمْتُمُ الصَّلُوةَ وَاتَّيْتُمُ الزَّكُوةَ وَامَنْتُمُ بِرُسُلِى. ﴾

(المائدة: ١٢)

''اوراللہ نے فرمایا ہیں تمہارے ساتھ ہوں اگرتم نماز قائم کروگے اور زکوۃ دیتے رہوگے اور زکوۃ دیتے رہوگے اور نکوۃ دیتے

### روزه

﴿ يَاۤ اَيُّهَا الَّذِيُنَ امَنُوا كُتِبَ عَلَيُكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنُ وَيَالَّا الَّذِيْنَ مِنُ الْمَنُو اللَّهِ اللَّذِيْنَ مِنُ كَانَ مِنْكُمُ مَّرِيُضًا اَوُعَلَى سَفَرٍ قَبُلِكُمْ لَعَلَّكُمُ مَّرِيُضًا اَوُعَلَى سَفَرٍ فَبُكُمُ لَعَلَّكُمُ مَّرِيُضًا اَوُعَلَى سَفَرٍ فَبُكُمُ لَعَلَّكُمُ مَّرِيُضًا اَوُعَلَى سَفَرٍ فَبُلِكُمْ لَعَلَّكُمُ مَّرِيُضًا اَوُعَلَى سَفَرٍ فَعِدَةٌ مِّنُ اَيَّامٍ أُخَرٍ ﴿ ﴿ (البقرة: ١٨٣،١٨٣)

"اے ایمان والو! فرض کیاتم پر روزہ جینے فرض کیا گیا تھاتم سے اگلوں پر تا کہ تم پر ہیزگار ہوجاؤ (روزے رکھو) گنتی کے چند دنوں میں پھر جوشخص تم میں سے بیار ہویا سفر میں ہوتو (ضروری ہے) گنتی دوسرے دنول سے یعنی قضار کھے۔''

3

﴿ وَ اَتِهُو اللَّحَجَّ وَالْعُمُوهَ لِلَّهِ ﴿ وَالبقرة: ٢٩١)

"اور بورا كروجج اورغمره الله كے واسطے"

﴿ وَلِلْهِ عَلَى النَّاسِ حِبُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيُلاً ﴿ ﴾ (آل عمران: ٩٤)

"اورالله ك ليولوكول برج (كرنا فرض) هم بيت الله كاجس تخص كوجمي مقدور مو
اس تك ينضخ كا-"

## زكوة

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمُ اللهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيتُ عَلَيْهِمُ السَّلُوةَ وَمِمَّا السَّلُوةَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمِمَّا السَّلُوةَ وَمِمَّا السَّلُوةَ وَمِمَّا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

"ایمان والے وہی ہیں کہ جب اللہ کانام لیاجاتا ہے تو ڈرجاتے ہیں ان کے دل اور جب ان پر پڑھی جاتی ہیں اس کی آیتیں تو بڑھادیتی ہیں ان کے ایمان کو اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسدر کھتے ہیں جو قائم رکھتے ہیں نماز کو اور ہمارے دیے ہوئے میں سے خرج کرتے ہیں ہی ہیں ہیں ہے ایماندار، ان کے لیے درجے ہیں ان کے پروردگار کے پاس اور معافی اور عزت کی روزی ہے۔"

## مطلق اعمال صالحه

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَامُرُبِ الْعَدُلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِى الْقُرُبِي وَيَنْهِي عَنِ

الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمُ لَعَلَّكُمُ تَذَكُّرُونَ ٥٠ (النحل: ٩٠)

"(مسلمانو!) الله انصاف كرنے كاتكم ديتا ہے (اورلوگوں كے ساتھ) احسان كرنے كا اور قرابت والوں كى (مالى امداد) دينے كا اور بے حيائی (كے كاموں) ناشائسہ حركتوں اور (ايك دوسرے پر) زيادتی كرنے سے منع فرما تا ہے۔ تم لوگوں كو (ايسى ايسى) تقييت كرتا ہے تا كہ تم (ان باتوں كا) خيال ركھو۔"

﴿ فَاذُكُرُ وُنِیُ اَذُكُرُ كُمُ وَاشُكُرُ وَلِیُ وَلَا تَكُفُرُونِ ٥﴾ (البقرة: ١٥٢)

"پستم ہماری یاد میں گئے رہو کہ ہمارے یہاں بھی تمہارا ذکر (خیر) ہوتا ہے اور ہمارا شکر کرتے رہو۔ اور ہماری ناشکری نہ کرو۔''

﴿ وَعِبَادُ الرّحِمٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلامًا ٥ وَالَّذِينَ يَبِينُتُونَ لِرَبِّهِمُ سُجَّداً وَقِيَاماً ٥ وَالَّذِينَ يَعُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ وَانَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ٥ إِنَّهَا سَاءَ تُ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ٥ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُولُ لَمُ يُسُرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُولُوكَانَ بَيْنَ ذَالِكَ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ٥ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُولُ لَمُ يُسُرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُولُوكَ كَانَ بَيْنَ ذَالِكَ قَوَامًا ٥ وَالَّذِينَ لَا يَدُعُونَ مَعَ اللّهِ إِلهَا احْرَوَ لَا يَقْتُلُونَ النَّفُسَ الَّينَ حَرَّمَ اللّهُ إِللّهَا الْحَرَوَ لَا يَقْتُلُونَ النَّفُسَ الَّينَ حَرَّمَ اللّهُ اللّهُ الْعَالَ إِلَيْ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمْلَاصَالِحاً فَأُولُوكَ لَي اللّهِ عَمَلاصَالِحاً فَأُولُوكَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ لَا عَمَلاصَالِحاً فَأُولُوكَ يَتُولُ اللّهُ مَنْ تَابَ وَعَمِلَ عَمَلاصَالِحاً فَأُولُوكَ وَيَعْلَى اللّهُ عَقُورُ وَالْحِيمَةُ وَيَهُ مُهَانًا ٥ إِلّا مَنُ تَابَ وَعَمِلَ عَمَلاصَالِحاً فَأُولُوكَ وَعَمِلَ عَمَلاصَالِحا فَأُولُوكَ وَمُ اللّهُ مَتَابًا ٥ وَاللّهُ عَقُورُ وَالْحِيمَةُ وَيَهُمُ لَمُ يَخِرُولُ اللّهُ مَتَابًا ٥ وَاللّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ لَا وَاعْمَلُ عَمَالًا عَمَلُولُ اللّهُ مَتَابًا ٥ وَاللّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ لَا وَاعْمَلُولُ اللّهُ عَمَلًا وَمُولُولُ وَالْمَا ٥ وَاللّذِينَ لَا يَشْهُدُونَ الزُّولُ وَاعْمَلُولُ الْمُنُ وَاجِعَلُنَا وَوَاللّهُ اللّهُ عَمْكُونَ الْوَلَا عَلَيْهُا صُمَّا وَاللّهُ عَمْكُونَا وَوْرَا عَلَيْهُا صُمَّا وَالْحَوْلُ اللّهُ عَمْكُونَ الْوَلَا عَلَى اللّهُ عَمْكُونَ الْمُؤْولُولُ وَالْمَا وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمْكُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ الْمَالُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمَالِولُولُ اللّهُ الْمَالَالُولُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُولُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُو

لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا ٥ أُولَئِكَ يُجُزَونَ الْغُرُفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَ يُلَقُّونَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلْمًا ٥ خُلِدِينَ فِيهَا حَسُنَتُ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ٥ (الفرقان: ٢٣ تا ٢٧)

''اور (خدائے) رحمٰن کے (خاص) بندے تو وہی ہیں جوز مین پر فروتنی کے ساتھ چکیں اور جب جاہل ان ہے جہالت کی ) باتیں کرنے لگیں تو (ان کو) سلام کریں (اور الگ ہوجا کمیں) اور جو راتوں کوایئے برور دگار کے آگے سجدے کریں اور (دست بستہ) کھرے رہیں (بعنی نماز پڑھیں) اور جو دعائیں۔ مانگا کریں کہاہے ہمارے پروردگارہم سے جہنم کے عذاب کو دورر کھیے کیونکہ اس کا عذاب بوری تباہی ہے بیشک وہ جہنم بُراٹھ کا نہاور برامقام ہے (بیتوان کی حالت طاعب بدنیہ ہاورطاعات مالیہ میں ان کابیطریقہ ہے کہ) وہ لوگ جب خرچ کرنے لگتے ہیں تو نہ فضول خرجی کرتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں اور ان کا خرج کرنا اس (افراط وتفریط) کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے اور جولوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور معبود کی پرستش نہیں کرتے اور جس شخص (کے تل کرنے) کواللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا ہے اس کو آنہیں کرتے ہاں مگرحق پراوروہ زنانہیں کرتے اور جو تحض ایسے کام کرے گا تو سزا ہے اس کوسابقہ یڑے گا اس کے لیے بڑھایا جائے گا عذاب قیامت کے دن اور ہمیشہاس میں رہے گا خوار ہوکر مگرجس نے توبہ کرلی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیا تو ایسے لوگوں کے گناہوں کواللہ تعالی نیکیوں سے بدل دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہر بان ہے اور جو خص توبه کرے اور نیک عمل کرے تو وہ حقیقت میں خدا کی طرف رجوع کرتا ہے اور بیہودہ باتوں میں شریک نہیں ہوتے اوراگر (اتفاقاً) بیہودہ مشغلوں کے پاس سے ہوکر گزریں تو سنجیدگی کے ساتھ گزرجاتے ہیں اوروہ ایسے ہیں کہ جس وقت ان کواللہ کے احکام کے ذریعہ سے نقیحت کی جاتی ہےان (احکام) پر بہرے اندھے ہوکرنہیں گرتے اورایسے

ہیں کہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے ہارے پروردگارہم کو ہماری بیبیوں اور اولا دکی طرف سے آئھوں کی ٹھنڈک (یعنی راحت) عطا فر ما اور ہم کو پر ہیزگاروں کا پیشوا بنادے ایے لوگوں کو (بہشت میں رہنے کے لیے) بالا خانے ملیں گے اسبب سے کہ بنہوں نے مبرکیا اور ان کا استقبال کیا جاوے گا دعائے خیر اور سلام سے اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے وو کیسا اچھا ٹھکا نا اور مقام ہے۔''

Www.besturdubooks.net

کیا اچھا ٹھکا نا اور مقام ہے۔''

"بیشک فلاح پائی ایمان والوں نے جوا پی نماز میں خشوع کرنے والے اور جولغو
باتوں سے برکناررہ والے اور جوز کو ۃ اداکر نے والے بیں اور جوا پی شرمگاہوں کی
حفاظت کرنے والے ہیں، بجرا پی بیبوں یالونڈ یوں کے کیونکہ (اس میں) ان پر پچھ ملامت
نہیں پھر جوطلب کرے اس کے علاوہ تو وی لوگ صد سے گزرجانے والے بیں اور جوا پی
امائتوں اور اپنے عہد کا لحاظ رکھنے والے بیں اور جوا پی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں بی
لوگ وارث ہونے والے ہیں جووارث ہوں گے فردوس کے وہ اس میں ہمیشر میں گئے

ھووو صَّیننا الْإِنْسَانَ بِوَ الِدَیْهِ عَ حَمَلَتُهُ أُمُهُ وَهُنَا عَلَى وَهُنِ وَفِصَالُهُ فِی عَامَیْنِ اَن الله کُولِی وَلُو الِدَیْکَ وَالْمَی الْمَصِیرُ وَوَانْ جَاهَدَاکَ عَلَی اَنْ

تُشُرِكَ بِى مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ لا فَلا تُطِعُهُ مَا وَصَاحِبُهُ مَا فِي الدُّنيَا مَعُرُوفًا ﴿ اللهُ مَا اللهُ اللهُ

"اورہم نے انسان کواس کے ماں باپ کے متعلق تا کید کی ہے کہاس کی ماں نے ضعف پرضعف اٹھا کراس کو پیٹ میں رکھا اور دو برس میں اس کا دودھ چھوٹنا ہے کہ تو میری اوراپنے ماں باپ کی شکر گزاری کیا کر (آخر کار) ہماری ہی طرف لوٹ کرآتا ہے اوراگر وہ دونوں تجھ کو (اس بات پر) مجبور کریں کہ تو ہمارے ساتھ (کسی کو) شریک (خدائی) بناجس کی تیرے پاس کوئی دلیل ہے ہی نہیں تو ان کا کہنا نہ ماننا اور دنیا میں ان کے ساتھ خوبی سے بسر کرنا۔"

### احاديث

عن عمر بن النحطّاب على قال قال رسُول الله على إنَّما الأعمال بالنيّات.
(رواه البخارى و مسلم) مشكوة شريف ص 11

د حفرت عمر على سے روایت ہے كه رسول الله على فرمایا تمام كاموں كى بنیاد میت پرہے'

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله على بنبي الإسلام على خمس شهادة أن لا الله إلا الله وأن مُحمَّداً عبده ورسوله وإقام الصَّلوة وإيتاء خمس شهادة أن لا الله إلا الله وأن مُحمَّداً عبده ورسوله وإقام الصَّلوة وإيتاء الزَّكوة والحج وصوم رَمَضَانَ. (رواه البخارى و مسلم) مشكوة شريف ص 12) موضرت ابن عمرضى الله عنهما سے روایت ہے كدرسول خدا الله نے فرمایا كداسلام كى بنیاد پانچ چیزوں پر ہے اول دلی یقین كے ساتھ كهنا كنہيں كوئى معبود سوا الله كے اور محمد الله كاور وقتے الله كے بندے اور الله كرسول میں دوسرے نماز قائم كرنا، تيسرے ذكوة و ينا۔ چوشے الله كے بندے اور الله كرسول میں دونرے دكھنا۔ "

عَن ابن عُمر رضي الله عنهما قال قال رسُولُ اللهِ الله الله الواصلُ بالمكافئ ولكنَّ الواصل الَّذي إذا قطعت رحمه وصلها.

(رواه البخاري و مسلم) مشكونة شريف 419

" حضرت ابن عمرض الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول خدا اللہ خرمایا کہ رشتہ داروں سے بھلائی کرنے والے رشتہ داروں سے بھلائی کرنے والے رشتہ داروں سے بھلائی کرے بلکہ نواب اس کو طل گاجو برائی کرنے والے رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرے۔"

عن عبد اللّٰہ بن عُمر قال قال رسُولُ اللّٰه ﷺ اِر حمُوامَن في الأرض يوحمُكم مَنُ في السَّماء.

(رواه ابو داؤد والترمذي مشكواة 223)

"خضرت عبدالله بن عمرو بن العاص ﷺ سے روایت ہے کہ رسول خداﷺ نے فر مایا کہ مہر بانی کر وان مخلوقات پر جوز مین میں ہیں تا کہ مہر بانی کر ہے تم پروہ جوآسان میں ہے۔"
ف:اس حدیث میں مہر بانی کا تھم صرف مسلمان پڑ ہیں بلکہ صرف انسانوں پر بھی نہیں کیا گیا بلکہ تمام مخلوقات پر مہر بانی کا تھم دیا گیا ہے۔

عن أبي هريرة على الله عن أبي هريرة الله عن أبي هريرة الله الله الله عن أبي هريرة الله الله الله الله قال الله قال الله عن الله قال الله قال الله عن يا رسول الله قال الله قال الله عن يا رسول الله قال ا

(رواه البخاري و مسلم) مشكوة 432

"خضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ رسول خداﷺ نے فر مایا اللہ کی شم وہ مومن نہیں ہوسکتا۔ بوجھا گیا یا رسول کون؟ فر مایا جس کی ایذا رسانیوں سے اس کی یروی بے خوف نہ ہوں۔"

 يتيمةٍ أو يتيم عنله كنتُ أنا وهو في الجنَّةِ كهاتَينِ وقرن بين أصبعيه.

(مشكوة شريف 443)

" د معزت الوامام الله المحت روایت ب که رسول خدا الله نظر مایا که جوشخص یتیم بی کی مر پر شفقت سے ہاتھ بھیرے اور بیکام محض اللہ کے لیے کر بے تو جتنے بال اس کے ہاتھ کے ہی ہو بال کے ہوض میں اس کو نیکی ملے گی اور جوشخص کی بیتیم بھی کے ہاتھ کے کہ ساتھ جواس کی تربیت میں ہونیک سلوک کر بے قیمی اور وہ جنت میں اس طرح پاس پاس میں گر تربیت میں ہونیک سلوک کر بے قیمی اور وہ جنت میں اس طرح پاس پاس میں گے۔ میہ کہ کر آپ نے اپنی دونوں انگلیوں کو طاکر دکھلایا۔" عن ابن عباس میں قال قال رسونی الله بھی کی سے منامن کم یو کم

عن ابنِ عبَّاس شَفِقال قال رسُونَ اللَّهِ ﷺ لَيُـس مِنَّامَن لَم يَرحَمُ صغيرَنا و يوقّر كبيرَنا ويأمر بالمَعروفِ ويَنْهَ عن المُنْكَرِ.

(رواه الترمذي كتاب البر والصلة بباب ماجاء في رحمة الصبيان، ح: ١٩٢١

بس میں اب اس دعا پرختم کرتا ہوں کہ بااللہ ہماری اس حقیر خدمت کو پہند فر ما۔اور اس کو بےاثر ندر کھے۔

بيدك الخير إنك على كل تتنيّ قدير







## صلَّالِيَّا لِيَّمْ كَى يورى حيات مباركه ايك نظر ميس





and the last and the second and the أعلاها بيعافاه ماشت شامه ينافيان المالة

READ ENDER WAR CONTRA ter and more property

Eleanistationsonthysis

millions shows the war at the Wildred Course

وح عرمان دو ۱۹۱۱ عوادا الإطالام

elastra.F Donesar مورن العديث الر أم في الا بالما الي أم Maryela, or

الإماري الدماريون (11) الإماريونيات الإماريونات

Lang Mile - Mar Vingory of St. M. S. S. Con St. Jaco. S. Jaco. S. J. L. M. S. Con St. Jaco. S. L. M. S. Con St. Jaco. St. Jaco. S. Con St. Jaco. St. Ja

William Alton Lake

navionalysimologic - VILLEY CHOCKE STREET

JUNEAU MENGRANA OF

Making to San y Sant + whent Zachensel My 1 12000 AVE -

MEAN WA LUMBANGE MODERAL Species S. ++4 and Godd Printing WEALD

S By to go you With Block of the

ation of the state of nest similarity stably design Lie or SHEKE WHOMPS BY

Wildram Accordan Lastin Marianter Mariani

school of dece and the second distribution of the section of

الم الما المرام كي الوالم وكرام

(اوسرعان

(الوجروفات) [ Marall

Market (1) Aprent

(0) (\$6)

40 (1)

soften and for Wanterwickness (10)

- بالوالوك بالم
- ر الماري الم الماري كي المسائل والـ 2000 في 100 مارك الرواي المارك المركب المارك المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب and manufactured and the second
- it to be a first and the second of the second خزوه بسور فبنطاع الأرآ بالإنسان الاستراك المداد في المستلاح أمارة شا
  - HEADENCEN WEREHELD when the mount of any With mer market described

- dispridences some والمردد وارده والراوان والماشان المال المال المال المالك かいとうしん いっとうしんかりついというしんりん しょうしい LAPTHIN 23122 ME JO CHURCHS
  - minthe miller
  - Marsonet
  - Joseph Marine constant within
    - Williamenther

### War which the second

Witness Constitution of the contract of the co J 704

Surviva Acta Lecandorse MENTRY MILE CO. JU-29

with the state PS(1-36

المدرول المياط المامي

Market Water Company (1) t affinitional and mobilities School of the second . 3 700 a 500 with a Lywithing Southern Colonians man

الاستاسين والمائم المراسدون فدساد المراد عاد الرعاك كالمسكرسورة الورادال الأر STUDOWNSONCH MARCHET

一」のかんしゅいとこのいいんのうこのかん

مودن الباسليد

Universal (II)

Whitehalianic

Bristolawan or

### witherner

Williams

was the

and his exception of the

このかんしのかられ (11)

do wat

المالية المرادم المراكزة والمرادمة المرادمة المر

مورد على الراسل. تأمور عالى معالى كالمراسل المعالى المعالى المعالى المراسل المعالى الموادي المراسل المعالى الم

La Total Contract of the State of the

(I) موروالوروالوال ادان كالمارالوروالور

Marketti Shi a naryo

in in the opposition of

must appropriate their

whole the mineral

5-25-10,000%-1/4-3000,20-6-9

البعاليات المتعارض المتعارض والمتاركة the property and the property and

マインショアルラ 1200のからだりかいっという

When where where

الإمراقيمية (1) موسكسيانات (1) ما والارتباط

chianging and water which (r)

SECTEMBER WASHINGTHE BY

Mary Markey SWARL WA

nestimentalist application (1)

ووسريه تداهم المحارب والمراز المارس

المراد ال

- Milyardi Parting and Handiston

is some more thank

الماسينان () مرهانهاينان (۱) مرساطرتيالينا

Whole works William Tolkenson

- June 2 San Strand 100 123 W. Shat A South Light
- bush applicat sentencion

| والشروات المنبورورد براه                |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Tipolis.                                | al 1          |
| Win Jan Let us with                     | e2 2          |
| integration and in                      | e3 1          |
| which distantished stick                | et 5          |
| التساول المتاوب التعالف                 | 45            |
| 4000 F His                              | 563 [43]      |
| 100000000000000000000000000000000000000 | a7 7          |
| white which which write                 | 40 1          |
| 300                                     | Marie Control |

# a decident transfer for

autobre (4)